Ð.



| BRUNEI         B\$4.50         GERMANY         DM3.50         MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P.25         THAILAND           CANADA         C\$3.50         HONG KONG         HK\$15.00         MALDIVES         Rf12.00         SAUDI ARABIA         SR 3         U.K.           CHINA         RMB 12.50         INDONESIA         RP 3,400 (INC.PNN)         NETHERLANDS         G 3.30         SINGAPORE         S\$2.50         U.S.A. | FRANCE         Fr 10         JAPAN         NORWAY         N.KR12.00         S           FINLAND         F. MK 10.00         KOREA         W 1.800         PAKISTAN         Rs. 15         S           GERMANY         DM3.50         MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P.25         T           HONG KONG         HK\$15.00         MAL DIVES         Rf12.00         SAUDI ARABIA         SR 3         L | D JAPAN         NORWAY         N.KR12.00         SWEDEN           0 KOREA         W 1.800         PAKISTAN         Rs. 15         SWITZERLAND           0 MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P.25         THAILAND           0 MALDIVES         Rf12.00         SAUDIARABIA         SR 3         U.K. | Kr 15<br>Fr 3<br>B 40<br>£ 1.30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

### فلم" بمبئى"كى نمائش سے فرقہ واریت میں اضافہ كا خطر لا

# وخران ملت کی آبروداؤیر

ایک برہمن نوجوان ایک مسلم دوشنرہ کے عشق س گرفتار ہوجاتا ہے ،وہ اس سے شادی کرنا عابتاہے مررز تو اوکی کے والدین تیار ہوتے بس اور مذى لاكے كے كر والے۔ يبال تك كد لاكا اور اس کے والد کے درمیان زیردست تلح کلای ہوتی ہے اور وہ لڑکی کواینے ساتھ لے کر چھوٹے سے قصب ے بمبتی چلا جاتا ہے اور دونوں ایک عدالت س شادی کر لیتے ہیں۔ شادی سے قبل اڑکی برقع میں ہوتی ہے جب کہ شادی کے بعداس کا برقعہ آبار دیا جاتا ہے۔ ہمی جانے سے قبل ایک گانا بھی فلمایا جاتا ہے۔ گانے کے مناظر میں برہمن لڑکا اس مسلم لڑکی کی قربت کی خواہش میں ایک دوسری لڑکی کے چرے سے برقعہ الف دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اصل الركي خودي برقعه بطاكرسامية آجاتى ہے۔

یے وہ مظرجس نے مسلمانوں کے جذبات كو مشتعل اور فرقه وارائه فساد كا خطره پيدا كرديا-مسلمانوں نے اس قلم کے خلاف زیردست غم وغصہ کا اظہار کیا جس کے تیجے میں حدر آباد میں تیکواور آبل زبانوں میں دکھائی جانے والی منی رہم كى فلم " بمبنى " يرفى الحال روك لكًا دى كى سے - " ببنی"ایک متنازعه فلم ہے۔جس میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد مبئی من محرکے فسادات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ نوجوان جوڑا فلم میں جن کا نام سیکم اور شملا بانوے ، فرقد رست عندوں س کھرجاتا ہے۔ان کے دو بچے جن کے نام نانااور دادا کے نام یر کبیر ناراتنا اور کمل بشیر ہوتے ہیں. شریسندوں کے ذریعے زندہ جلادیے جاتے ہیں۔ فلم كايدلانصف صدعشقيد جب كر آخرى نصف صدالناك واقعات يے۔

یوں تو ست می موثر ڈھنگ سے واقعات کو فلمانے کو فلم سے نکال دیالیکن اب بھی دہ اس فلم کا ہندی کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے جان بوچھ کر اس من دوالے مناظر رکھ دیے تھے جن ریب گامہ کھڑا بونا فطرى تھا۔ ايك تو مذكوره واقعہ اور دوسرے بال ٹھاکرے کا رول قلم میں ایک جگہ کیریکٹر بال

ورون دکھانے کی جرات نہیں کریا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے ہندو لڑکے اور مسلم لڑکی کے عشق کی داستان کو قلم سے اس لئے نہیں لکالا کہ انہیں خوب معلوم ہے کہ قلم کی کامیابی میں سی

دراصل غیر مسلم لڑکے سے مسلم لڑکی کی شادی کامعالمہ اتنا حساس اور جذباتی ہے کہ اس بر فطری طور ہے ہگامہ کھڑا ہو جاتا جہ جائے کہ مسلم لڑکی کا یردہ ی ختم کردیا جائے۔ دیکھا جائے توبدرول کریلا نیم چڑھا جسیا ہوگیا ہے۔ فلم سازنے اس سین کو

زیادہ شہرت اور کامیاتی حاصل ہو۔ نوں بھی اسلم خواتین کا بردہ ایک مذہبی اور شرعی معاملہ ہے۔ فلم سازنے بردے کو حتم کروا کر کویا مذہب سے کھلواڑ کیا ہے۔ اسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احرام كرتے ہوئے فلم مل اليے كسى بھى منظركى شموليت ہے کریز کرناچاہتے تھا۔

فلم کے دوسرے مناظر بھی قابل اعتراض بیں، بالخصوص بابری مسجد کی شهادت کا سن، فلم س باہری معجد کی شہادت کے ساتھ ساتھ اخبارات کی سرخیوں اور خروں کو بھی سرامیوز کیاگیا ہے فلم ساز انتهائی چالاکی کے ساتھ بیال اپنا دامن بجاگیا ہے۔ فلم کے مناظرے ایسا قطعی نہیں لگناکہ فلم ساز اس کھناونے واقعہ کی مذمت کر رہاہے یا عزت افزائی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیدر آباد میں اس فلم کی نمائش کے دوران جب جب یہ منظر سامنے آیا تو "ہر برمماديو اور "نعره تكبير-الله اكبر"ك نعرب بلند ہونے لگے اور ایسا محسوس ہوا کہ سینا بال ہی میں فرقد واران فساد بريا موجائ گاراس كامطلبيه بحى ہوا کہ مبنی فسادات کی فلم بندی کا جو بھی مقصد رہا ہو۔اس کی نمائش نے لوگوں کے جذبات کو اور بھی برانکیخنه کردیا اور کوئی تعبب نہیں کہ اگر یہ فلم حساس شروں میں دکھائی جانے تو فساد بھرک الحس - اگر فلم ساز میں اخلاقی جرات بھی تواسے فلم س باہری معجد کی شہادت کی مذمت کرنی چاہتے تھی اور مبنی فساد میں مسلمانوں کی مظلومیت کو دکھا کر شوسینا کے عندوں کی قلعی کھولنی چاہتے تھی۔ لیکن بال مُحاكرے سے خوفردہ من رتم نے ان كارول تو كاث ديا البية مسلم خواتين كى تدليل كرنے والارول جوں کا توں رہنے دیا۔ اگر اس طرح کی قلمیں بنتی ربس توفرقه وارانه کشیدگی می اصافه می بهوگا



فلم "بمبئي " كاايك منظر تھاکرے کا بھی ہے۔ کرچہ اس رول معاون ثابت ہوسکتا ہے وریہ فسادات کے کیریکٹرکو براہ راست بال ٹھاکرے مہیں کیاگیا ہے موصنوع بر بيشتر فلمي بني اور فلاب موكتيي حدر لین اس رول کو دیکھ کر کوئی بھی شخص آسانی سے النزه لگاسکتا ہے کہ یہ کون ہوسکتا ہے۔ اس کیریکٹریر بال مُحاكرے نے زبردست طوفان امھایا اور فلم كو

آبادس اس سن کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے كہ جس طرح بال ٹھاكرے كارول فلم سے نكال دياكيا اسی طرح یه رول مجی نکال دیا جائے مجر مس کوئی اعتراض نهيں ہوگا۔

دهماکه خزاور متنازعه بنانے کی

غرض سے می میروئین کا بردہ ختم کرادیا ہے ،کیونکہ ايسابوي نهس سكناكه وهاس مستله كي جذباتنيت اور نزاکت سے ناواتف ہو۔ کویا ایک طرح سے اس فلم س دخران ملت كى آيروداؤيرلگادى كى بے۔ ديلھنے س آیا ہے کہ اکثر فلم ساز اس قسم کے او چھے بتھندے اختیار کرتے ہیں تاکہ انسی زیادہ سے

مں اوراپنے می لوگوں کے ذریعہ اسمیں مریشانی لاحق

ہوتی ہے تو پھر وہ اسکی توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی

اگر کوئی انگریز عربوں کی مانند لباس زیب تن

## التدنے کھے جو عزت و شہرت دی ہے وہ وزارت عظمی کاعہدہ نہیں دے سکیا

عهران خان کی تحریر

م نے مغرب می اینے بہترین بیس سال ارے بیں۔ کھ میرے عزیز دوست وبال رہتے بیں اور می ان کی ثقافت کی خامیوں اور خوبیوں کو جانا

من رتنم نے جو کہ ایک کامیاب فلم ساز بیں.



ہوں۔ مگر مغربی درائع ابلاغ کی جانب سے ایک مغرب مخالف کشراور دقیانوس مسلمان کی حیثیت ے میری امیج بنانے اور اس روپیکنڈہ سے کہ میں سیاست میں داخل ہونے کے لئے اشتعال انگیز زبان استعمال کر رہا ہوں، میں بہت

دکھانے جانے ہر خطرناک نائج کی دھمکی بھی دی۔

منی رتنم نے بال ٹھاکرے سے خوف کھاکر اس رول

بریشان مول۔ يه سب اس وقت شروع بوا جب مي اپنے استال کے لئے فنڈ کی فراہمی کی كوشش كرنے لكاكيونكه شوكت خانم ميموريل استال برائے کینسر کے پہلے دور کی تکمیل کے لے چار ملین والرکی صرورت تھی۔ تاجر طبقہ نے میری کوئی مالی مدد نہیں کی۔ مالی خسارے کی

یافتہ لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو انگریزی دوسراان کی عرت کرے۔ شکایت کر کے وہ خاموش ہوگئے۔جس کے نتیجے میں بولت بين اور مغربي اقدار كوعزيز مجهت بين-) محجے باہر لکلنا بڑا اور س نے پاکستان کے عام لوگوں ے مدد کی ایس کی اینے 45 روزہ ملک گیر دورے کے دوران س نے اسٹوڈینٹس سے بھی ملاقات کی

اور اس این ملک اور این تمذیب یر فرکرنے کا

مراكسنا ب كرية تهذيب مغربي كالونائريش كى حرب انسي كى طرح عربى بول اور اي لوكول كو گری ہوئی نظرے دیکھے نیزانہیں پیماندہ سمجھے تواس وراثت اور گرے احساس کمڑی کا تنجہے ، س نے

میں اس سیاسی نظام میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا حہاں الیکٹن لڑنے کے لئے بے پناہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔الیکٹن کے بعد خرچہونےوالیدولت کی واپسی کاعمل شروع ہوتا ہے خواہ اس کے لئے اصولوں کی سودے بازی ہی کیوں نہ کرنی ہوئے۔

> اینے ملک کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی درس بھی دیا۔ اس سلسلے میں نے "براؤن صاحب کے جب تک آپ خود اپن عرت نہیں کریں گے تہذیب" یہ حلہ بھی کیا۔ (براون صاحب تہذیب کوئی دوسرا آپکا احزام نہیں کریگا۔ اگر ہمارے

ا کی پاکتانی محاورہ ہے جو پاکتان کے ان مراعات مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ مغربی تہذیب کو اپناتے باقی: صفحه ۲ پر

رہم کیا کہیں گے ؟جب میں انگریزی سیکھنے کے لئے اسیے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرتا ہوں تو اسکا مطلب ان کی تعلیم کو بہتر بنانا ہوما ہے۔ لیکن میں

سرحال الواكب بار چركامياب بوكة بس

نے پہلے کی ماتند اس بار بھی انہیں اپنا قیمتی ووث

## سیاسی مخالفین کی تدبیری الط کتی لالو پھر برسراقندار

### اس بار لالومسلمانوں کے ساتھ کیساسلوک کریں گے ؟

لالوكوشكت دين كى تمام تركوششس ناكام ہوکس سارے بتھاندے دھرے رہ گئے اور سادى تدبرى الى بوكس چيف اليكش كمشز في ا بن سين كي انتقامي كارروائي مجي كوئي كل مه كلا سكى اور ماريخ كا طويل ترين انتخابي عمل مجى لالوكا قافلہ روکے من ناکام ثابت ہوا۔ وزیر اعلی بننے کا خواب دیکھنے والے سمایارٹی کے لیڈر تنیش کمارکی امدوں یر پانی چرگیا اور کانگریس کے سرفراز احمد آپ سی زیردست اہمیت رکھاہے۔ وجكن ناته مشراك كوششى بعى دائيگال على كتير

> سار من جنادل کی جیت 1996 مل بونے والے جزل الكثن كے تناظر س انتانی اہمیت کی حال ہے۔ سار کے انتخابی نائع کے اثرات عام انتخابات يرلازي طور ہے روس کے اور اس الكثن نے يہ مجی ثابت كردياكه نشينل فرنث كومرده تصور كرنے والے احمقوں کی جنت کے باشندہ ہی۔ اس وقت جب که

اخبار کی آخری کانی ریس جاری ہے ، بہار میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ابھی چد طقول کے نائج سامنے آئے ہیں البت زیادہ تر ملقوں کار جان سامنے آگیا ہے جو غمازی کررہا ہے كه لالويادو دوباره اقتدار يرممكن مورب بير ادهر حزب اختلاف کے حلقوں میں خواہ وہ کانگریس ہویا بی ہے بی سمایارئی ہویاایس بی دی ایس بی سرجگہ ماتم تھایا ہوا ہے۔ سال تک کہ تنش کمارکسی کوشتہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

جس طرح مهاراشر کے الیکٹن پر ملک بھر کی نظري كي بوتي تحس اسي طرح سار كا اليكش بهي مركز لگاہ بنا ہوا تھا۔ یہ الیکن اینے آپ س انتہائی اہمیت کا حال تھا۔ اس کی اہمیت اس لئے سس تھی كريد لالويادو كاكره بلداس كى المستاس لے

تھی کہ حال می می مہاراشٹر اور کجرات میں شوستا اور بی ہے بی کی حکومتی بن بس اور اڑیسہ جو کہ جنا دل کی جیب س تصور کیا جار با تھا، کانگریس کی جھولی س چلاگیا ہے۔ بی ہے بی قوی سطح پر کانگریس کا متبادل بننے کا خواب دیکھ ری اور 1996 کے عام انتخابات من برجوش انداز من كودنے كى تيارى كر ری ہے۔ ایسی صورتحال میں بار کا الیکن اپنے

صاف سترے انتخابات کے نام یر ٹی ای

سین نے انتخابی عمل کو کافی طویل کردیا تھا۔ 16 جنوری کو اس بار بھی انہیں اپنا قیمتی ووٹ الكيش كا نوفي فيكيش جاري ديكر كامياب بنايات باليات كيالالو بواتهالين انتخابي عمل يكم اس بات کو محسوس کری کے اور اربل کو جاکریایہ تکمیل کو مینیا۔ اس درمیان سیش نے این کامیابی میں مسلمانوں کے قابل فولو شناختي كارد كالمجي معامله ذكررول كاعراف كري كے۔ان المحايا اور بار بار تاريخون مين کے مسائل پر توجہ دیں گے ان کے رد وبدل بھی کی قابل ذکر مطالبات کو قابل اعتنا مجھس کے بات یہ مجی ہے کہ الاو اوران کی جن مانگوں کو بورا کرنے کا مخالف تمام ساسی یار شوں نے سین کی پشت پنای ک وعدہ کیاتھا انہیں بوراکریں گے۔ ساسی مجرن کا خیال ہے

كه سيش كى يه انتخابي ورزش لالوكوشكت دين اور ان سے انتقام لینے کے لئے تھی اور اس کے چھے شاران کی اعلی ذات کی ذہنیت کار فرما تھی۔ الیکش لمین کی یہ ذمدداری ہوتی ہے کہ وہ وقت مقررہ کے اندر انتخابات كروائ ماكه كوني آئيني بحران مذيدا ہولین سین نے آئنی بحران کو ٹالنے کے بجائے خود می آئنی بحران کاراسة صاف کیا اور اس کے عافیت میں مقید ہوگتے ہیں وہ اخبار نویسوں سے بجائے کہ 15 ارچ تک نی حکومت این ذمہ داریاں سنجال لے ، سین نے انتخابی عمل کو یکم ایریل تک برما دیا۔ 31 مارچ سے قبل ریاستی اسملی کو ووث آن اکاونٹ یاس کرنا تھا۔ بصورت دیگر الورے سال کے اخراجات کے لئے رقم سس س ياتى ـ جونكه نئي حكومت الجبي قائم نهس بوني تھي اس لے ووٹ آن اکاونٹ یاس کرانے کا سنلہ کھڑا

یا تھک کو قتل کرنے کا برسرعام عمد کیا تھا۔ اس نے

فون پر یا تھک کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔

زردست بھیر تھی۔ کسی بھی ممکن خطرے سے بحنے

کے لئے احتیاطی بندوست کیا گیا تھا۔ بعد میں شو

سینکوں نے راسہ جام کردیا اور صورتحال کو خراب

کرنے کی کوششش کی جس پر بولس نے قابو یالیا۔

جس وقت يه فيصله بنايا جارما تهاعدالت مي

بعد میں بولس سے مربھیر میں وہ مارا گیاتھا۔

ہوگیا۔ اس متلے سے نبرد آزما ہونے کے لئے مرکز نے سارس صدرراج نافد کردیا۔ جس کی تمام تر ذمہ داری سیش بر عائد ہوتی ہے۔ سیش اور دوسرے ست سے کانگریسی لیڈر الیکش کے دوران می صدر راج کے نفاذ کے خواہاں تھے لین وزیر اعظم نے یہ

انتخابی عمل کے طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مسحکم ہوتی گئے۔ کچھ کانگریسی لیڈروں نے اس کا اعراف محی کیا ہے۔ دوسری طرف مہاراششراور کرات س فسطائی طاقتوں کے برسراقتدار آنے سے عوام س خوف وہراس کی فصا پیدا ہوگئ اور انہوں نے یہ

نهن بوا۔ لالو یادو کو پیر کامیابی حاصل ہوگئ۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بھی حکومت مخالف ووث يرا ب كيونك لالو يادو اينى استيبلشمنكى علامت بن گئے تھے۔ مرکز اور الیکش کمیش کے رویے نے یہ فعنا پیدا کی اور لالو نے ہمدردی کا ووث بھی حاصل کرلیا۔ جال اس مل پسماندہ ذاتوں کا ہاتھ ہے وہل مسلمانوں کا بھی اہم رول ہے۔ مسلم رائے دہندگان



#### لاکو یادو :کون ہے جو مجھ سے کرسی جھین سکے .

سوچ کر کہ اس سے لالو کو فائدہ ہوگا،ایسا قدم اٹھانے ے گریز کیا اور جوزی آخری دور کا الیکش ختم ہوا ہیاں بھی مشحکم بوزیش احتیار کرلس لالو کی جانب صدرراج لاكوكردياكيا.

کچے لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار لالوکی بوزیش الحمي سس تھي، عوامان سے ناراض تھے اور وہ لالو کے بجائے کسی اور یارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے لیکن سین، مرکز اوردوسری یار شوں کے طریقہ کار نے عوام کو ان سےبد ظن کردیا اور اللو کی بوزیش

سوچ کر اگران کاووٹ بھھ گیا توبیطاقتی ممکن ہے گذشة تينوں ادوار كے اسملى انتخابات نے يہ تاثر چھوڑا تھا کہ عوام نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ

(حکومت مخالف) ووٹ دیا ہے اور اس لئے ہر جگہ کی

حكومتن بدل كي بسء اس متاظر من خيال كيا جاناتها

کہ سار میں بھی سی رجمان کارفرمارے گا۔ لیکن ایسا

دیکر کامیاب بنایا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللو نے مجھلے دور میں ان کے لئے کوئی کام نہیں کیا اور اس بار مجی شاید کوئی قابل ذکر کام نه کری. مسلمانوں نے انہیں می اپنا نجات دہندہ سمجھا اور کانگریس،سما یادئی،ایس بی، بی ایس بی، بی ہے بی اور دوسری یار ٹیول کے مقلطے من جنتا دل کو ووٹ دیا۔ لیکن کیا لالواس بات کو محسوس کریں گے اور این کامیابی می مسلمانوں کے قابل ذکر رول کا اعراف کرس کے ۔ صرف زبان سے اقرار کرلینے سے حقیقی اعراف نہیں ہوتا۔ حقیقی اعراف تو تب ہوگاجبوہ ان کے مسائل پر توجددی گے ، ان کے مطالبات کو قابل اعتنا مجھس کے اور ان کی جن بانکوں کو بورا کرنے کا وعدہ کیا تھا انسس بورا كرى كے۔ اگر وہ ايسانسس كرتے تو اس كا واضح مطلب سی ہے کہ انہیں مسلمانوں کے مسائل سے كوئى دلچيى سى بوه صرف زبانى جمع خرج سے كام چلانا چاہتے بس ـ اللو يادوكو محجنا چاہتے كه انهيں دوبارہ زندگی می ہے اور اگر اس بار بھی انہوں نے محض ڈرامہ بازی سے کام لیا اور مسلم مسائل کی جانب توجہ دینے کی صرورت محسوس نسس کی تو انس آئدہ اس کا خمیازہ مجی مملکنا بر سکتا ہے۔ جفول نے انہیں اقتدار کی گدی بر جلوہ افروز کیا ہے وی انہیں وہاں سے آثار بھی سکتے ہیں۔ لہذا اس بار الوكو جوش كے بجائے بوش كا دامن تھامنا بوگا۔ درامہ بازی کے بجائے سخدگی کو اپنانا ہوگا اور زبانی جمع خرچ کی بجائے تھوس کام کرنے ہوں گے۔

> مهاراشر کی حکوست ہے قبنہ کرنے کے بعد شوسنا کے چیف بال محاکرے کی دلوائلی مل مزید اصافہ ہوگیا ہے۔ سنجیدہ روی کے بجائے وہ بزیان کوئی کی اسی برانی روش بر گامزن بس جے انہوں نے اسے لئے طرہ امتیاز بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو نیست ونابود کرنے ک ان کی دھمکی ہر ملک گیر سطح بر زوردار بگامہ تو جاری می ہے ادھر دوسری طرف برودہ کی ایک عدالت نے 13شو سینکوں کو عمر قد کی سزاسنا كر شوسيناس فلللي ميادي ہے۔

> 22 من 1993 کو گرات کے ایک اخمار "سنديش " كے يروده الديش كے ريز دف الديم احاطے من ہوا تھا۔ یہ اخبار شوسنا مخالف ہے اور

اس لے شر شوسیا کے لیڈر راجو رسالدار نے

دنیش پاٹھک کو شوسینکوں نے قبل کردیا تھا۔ اس كمناوني حركت من 14 شوسيك لموث تھے \_ قتل سادھنا نگر سوسائٹ میں واقع اخبار کے دفتر کے

### تیرہ شیو سینکوں کو سزائے عمر قید

بابری مسجد کرانے اور مسلمانوں کافتل عام کرنے والوں کو سزاکب ملے کی ؟

بال ٹھاکرے نے بھی این مسلم دشمن کا بھر لور ي فيصله الية آيس انتهائي الميت كاحال ب، کیونکه اس وقت مهاراششر مین شیوسینا اور گرات سی بی ہے بی کی حکومت ہے،جس کی بنا پر بورے ملك مي أن دونول يارشول مي زيردست جوش وخروش ہے اور شیوسناتو خود کو آئین وقوانین سے بالاتر تھے لی ہے۔ کیونکہ ابھی تک مہاراشٹر میں شوسینا کے عندوں نے جتن مجی سگام آرائی کی ہے ان میں ان کو کہیں بھی سزانہیں ہوئی ہے۔اسی

مظامرہ پر شروع کردیا ہے۔ایسی صورت میں برودہ عدالت كا فيصله ان فسطائي طاقتوں كے يرفق سیلاب بر بند باندھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ فصلہ الک مثال ہے ایک نظیر ہے۔ اس سے مراز كى كانكريس حكومت كوسبق سيهنا چاہئے۔ اگر امن دشمن قوتوں کے عزائم رہیلے سے بی بند باندھنے کی کوششش کی گئی ہوتی تو شاید وہ اتنے خطرناک بد لے ان کے وصلے بت بڑھے ہوئے بیں۔ ادھ بویاتے۔

برودہ عدالت کے اس فیصلے سے یہ سوالات خود بخور پیدا ہورہ بس کہ جب ایک شخص کو قتل كرنے كے جرم س 13 سينكوں كو سزا سناتى جاسكتى ہے توسینکروں سلمانوں کو قتل کرنے کے جرم میں انہیں کیوں نہیں سزا سنائی جاری ہے۔ بال ٹھاکرے کو جنہوں نے ببتی فساد سے قبل شوسینکوں کو مسلمانوں کے قتل عام کی ہدایت دی تھی۔ سلانوں کے چھے کیوں نسس ڈال دیا گیا۔؟ جب کہ انہوں نے خودی فسادات کی ذمہ داری فریہ انداز من قبول كى تھى صرف اساسى نىس بلكه انهوں نے باہری مسجد کی شہادت کا بھی اعراف کیا۔ ایسی صورت س ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی ؟ کیا مسلمانوں کے خون ناحق کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کیا باہری مسجد کوشید کرنا کوئی

جرم سي تھا۔

### سیاسی و راثت کی جنگ نے بہن بھائی کو ایک دو سرے کا دشمن بنا دیا

## کیامرتضی بھٹوکی پیپلزیارٹی پاکستانی سیاست میں کوئی ہٹگامہ بریاکر سکتی ہے؟

کسانوں اور طلبا کے مفادات کی حامی نہ ہوکر اعلی

طبقه، فیکٹری مالکوں اور زمنداروں کی یارٹی من کررہ

كتى ہے۔ اس لئے ہم اس كواس كى اصل شكل ميں

وايس لانا چاہتے ہيں اور جم جس پيپلز پارئى كى بات

كررہ بين وه اصل يى يى ہے بم اصل يى يى يى

بس بے نظیر کی یار ٹی ختم ہور سی ہے انہوں نے یہ

مجى كماكه ميرے باب نے مجھ يارٹى كا بتدائى ركن

بنایا تھا اس لنے ہمارے آس یاس جو لوگ بس وہ

سب اصل پیپلز یارئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے

ہل کہ سرکاری بیپلزیاری نے ہمس اپنا ممر بنانے

سے انکار کردیا اور کہا کہ ہم اصل پیپلز پارٹی نہیں

ہں۔ اس لتے مجبور ہو کر ہمیں اس نام اور اس

جھنڈے کو استعمال کرنا بڑر باہے۔ البتہ ہم وہ انتخابی

نشان سس کے جو سرکاری پیپلز یارئی کا ہے۔

کیونکہ وہ اصل نشان نہیں ہے اس کا اصل نشان

تلوار تھی مگر اس وقت تیرے اور ہم الیکش لمین

ے درخواست کری کے کہ وہ تلوار انتخابی نشان

ہمس تفویض کرے الیکش می لوگوں کو معلوم

ہوجائے گا کہ اصل پیپلز یارٹی کون ہے ، ہماری

پارئی کا نام "یی بی شہد بھٹو" ہے جب کہ بے

نظیرکی یارٹی کا نام بی بی بے نظیر بھٹو یا بی بی زرداری یا محربی بی بی (سی) یعنی کریش ہے۔ مرتفنی

کایہ بھی کہنا ہے کہ آج بے نظیر بھٹو ان لوکوں میں

کھری ہوئی ہیں جو بھٹو کے دشمن تھے اور انہیں

موجوده حکومت کی کارکردگی یر بحر بور حمله

كرتے ہوئے مرتفنی بھٹوكتے بس كه اس ملك س

ترقیاتی کام تھے بڑے ہوئے ہیں۔ تعلیمی اور طبی

نظام درہم برہم ہے امن والمان کی صور تحال قابو سے

بابرے عدلیہ اور بریس کو برغمال بنالیاگیاہے ،کوئی

بھی کام بغیرر شوت کے نہیں ہوتا۔ رشوت کے بنا

اسلول اور کالحول میں داخلہ نہیں ہوتا۔ کریش کو

ایک طرح سے جواز ماصل ہوگیا ہے۔

بھانسی دلوانے مس جن کاباتھ تھا۔

پاکستانی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو آج کل کئ ہوئے۔ یمان تک کہ ان کی والدہ نصرت بھٹو خود محاذوں مر نبرد آزما ہیں انسیں این بوری قوت ان اس میں نسیں آئیں البت انسوں نے اپنا پیغام ضرور محاذوں یر صرف کرنی بر رہی ہے۔ ان میں دورہ ارسال کیا اور پیپلز یارٹی کی تاحیات چیتر برس کی

> امریکه، کراچی کی بدترین صورتحال اور اسلام پسندول کی يرهتي موئي طاقت سر فهرست بس درس اشا ایک اور محاد کا اصنافہ ہوگیا ہے اور یہ محاذ ان کے بھائی میر مرتصنی بھٹو نے کھولا ہے۔ انسوں نے پاکستان پیپلز یارٹی (شد بھٹو کروپ) کے نام سے اسی یارٹی بنائی ہے ۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ نصرت بھٹو بھی ہیں۔ مرتضی

بھٹو کاکنا ہے کہ انہوں نے نئی یادئی نسی بنائی ہے بلکہ رانی پیپلز یارٹی جس رے نظیر حاوی بس، کی از سرنو تشکیل کی ہے۔ کیونکہ موجودہ پیپلز یاری

حیثیت سے مرتفنی بھٹو کو شمید بھٹو گروپ کا صدر بنیادی اصولوں سے ہٹ کئ ہے۔ وہ برسراقتذار تو فصرت بھٹوکو چیئریس کے عہدے سے برطرف اس کو از سر نو نشکل دینے کی ضروت پیش آئی بے نظیر کے مقاملے میں مرتفنی کی جانب زیادہ جھکاؤ

> اس کا اعلان مرتصنی بھٹو نے گذشتہ دنوں کراحی من چار بزار افراد کے ایک کنونش میں کیا اس سے قبل انہوں نے اعلان کیا تھاکہ ان کے ساتھ موجودہ پیپلز یارئی کے کئی سابق سرکردہ رہنا بھی ہیں اور وہ بھی اس دن کونش میں شرکت کری کے لیکن صرف صاحب زاده فاروق على خال مي اس مس شرك موت \_ يحى بختيار ، ڈاكٹر مبشر حسن اور حفيظ پرزاده جن کی شرکت کا اعلان کیا گیا تھا۔ شریک نهیں

مرتفنی بھٹو کاکہناہے کہ ہمن مجبور ہوکر یہ قدم اٹھانا بڑاکیونکہ بھٹو نے جس یارٹی کا قیام کیا تھا وه این سمت جمول کئ ہے۔ آج یہ پارٹی غریبوں،

مرتصنی بھٹو بماری پارٹی اصل پیپلز پارٹی ہے

نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ حالانکہ گذشتہ ماہ بے نظیر بھٹو نے جب این یارٹی کی تشکیل نوکی تھی تو انہوں نے ہے لین این اصل شکل ہے اتن مختلف ہے کہ کرکے خود وہ عمدہ حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ نصرت کا

مرتضی بھٹو کاکہنا ہے کہ ہمیں مجبور ہو کریہ قدم اٹھانا بڑا کیونکہ بھٹو نے جس یارٹی کاقیام کیا تھاوہ اپنی سمت بھول گئ ہے۔ آج یہ پارٹی غریبوں، کسانوں اور طلبا کے مفادات کی حامی نہ ہو کر اعلی طبقہ، فیکٹری مالکوں اور زمینداروں کی پارٹی بن کررہ کئی ہے۔

تھا۔ نصرت بھٹو نے بحیثیت چیئریس اپنے خط مس کہا کہ 1970 کی دہائی میں جب ان کے شوہر اور یاکستان پیپلز یارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو جیل س تھے تو اس وقت انہوں نے نصرت بھٹو کو تاحیات چیز رس نامزد کردیا تھا اور کسی کو انہیں بٹانے کاآئین اختیار حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اسے خط میں اسکا اظہار کیا کہ پیپلز یارٹی اسے آئن کے مطابق کام نس کرری ہے اس لئے اس کی از

خطروں می کھری ہوئی ہے۔ مرتفنی کیتے ہیں کہ بے نظیر حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں۔ وہ جلد ہی

مهم کی کمان سنبھالی۔ بعد میں مرتضی کو واپس بلوا کر بے نظیر کو رام کرنے کی مختلف طریقوں سے جانے والی ہے۔ بے نظیرید توکسی کامشورہ سنت ہے کوششش کی لیکن وہ کسی بھی قیمت یوان کے

دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹی جو تین بار اقتدار میں آ چکی ہے اس خاندانی لڑائی کی نذر ہو کر تباہ ہوجاتی ہے یامرتضی بھٹو بے نظیر سے اس کی کمان چھیننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فی الحال بے نظیر کو اس اقدام سے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے لیکن آئندہ انہیں ممکن ہے کہ اس کی قیمت چکانی بڑے۔

اور نہ ی کسی ایسی ربورٹ کو قابل اعتباء مجھتی ہے جواس کے نظریات وخیالات کے برعکس ہو۔ مرتصنی بھٹو یارٹی ہر قبضہ کرنے کی کوشش گذشت الیکن کے دور سے می کررہے ہی جب وہ لندن سے پاکستان واپس آئے۔ واپسی سے قبل انہوں نے الیکن می صد لیا اور ایک جگہ سے

اشاروں برچلنے کو تیار نہیں ہوئی، بالاخرانہوں نے مرتصنی بھٹو سے شہد بھٹو گروپ کا اعلان کروایا کراجی پیپلز یارٹی کاکڑھ رہاہے اور کراجی سی کی حالت زیادہ خراب ہے۔ صورتحال کی زاکت کو مجھتے ہونے نصرت بھٹو نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ آئدہ اليكش مس بھٹو كے نام ير زيادہ سے زيادہ عوامي

بے نظیر نے یارتی کے معاملات میں این ماں کی مداخلت سليم کنے سے انگار كردياتهااس لي نصرت بھٹونے ب نظیر بھٹو ؛ حلومت کے خلاف ایک اور محاذے بریشانی بیٹی کا دامن!

چھوڑ کر بیٹے کو بڑھانا شروع کردیا۔ بے نظیری مشکل یہ ہے کہ انسس زرداری خاندان کے بااثر افراد کی خواہش کا احرام کرنا بردباہے اس لنے وہ وی کرتی بس جو ان کے شوہر آصف زرداری چاہتے ہیں۔ یادئی کی ملکیت بر زرداری خاندان کا قبضه نصرت کیے برداشت کرسکتی بس اس لئے انہوں نے میلے دیکھا جائے تو بے نظیر کی حکومت اس وقت اپنے بیٹے کو الکیٹن میں کھڑا کیا اور خود ان کی انتخابی کہ اس کی قیمت چکانی بڑے۔

مایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھنا یے کہ یہ پارٹی جو تین باراقتدار می آ حکی ہے اس خاندانی لڑائی کی تذر ہوکر تباہ ہوجاتی ہے یام تصنی بھٹو بے نظیرے اس کی کمان چھینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فی الحال بے نظیر کو اس اقدام سے ست زیادہ بریشانی سب ایکن آئندہ اسس ممکن ہے

رواداری کامظاہرہ کرتا ہے اور قربان کے اس حکم ہر

### بقیہ " بمیں مغربی معاشرے کی برائیوں سے واقف ہونا چاہئے " عمران خان

انہیں انگریز بنانے کی کوششش کیجی نہیں کرنا اور سے بھی واقف ہونا چاہئے۔ برطانیہ کے جان میج روان چڑھنے اور غیراخلاقی حرکتوں کی عرت افزائی کا اے انگریزوں ریا مزب رحملہ نسیں کہیں گے۔ جب بنیادوں کی جانب واپس یا امریکہ کے سابق سلسلہ شروع ہوا۔ میں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہما جب میں پاکستان کے براون صاحبوں سے اختلاف کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ سس ہوتا کہ میں مغربی لوكول كويرتر مجماً بول ان سے بمارارشة استاد اور شاكرد كابونا جائي واقا اور غلام كانسي بس طرح بوری عوام نے مسلم اسپین کی دائش گاہوں سے

علم خاصل کیا اور اس علم نے ان کی ترقی میں زمردست رول اداکیا توکیا ای طرح ہم مغرب سے انسانی حقوق، تعلیم کی اہمیت اور دوسری چزیں نس میله کتے ؟ ای کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کے بجانے مادہ پر سی اور خاندانوں کی نوٹ پھوٹ اور انتشار جیسی مغربی معاشرے کی برائوں

صدر جارج بش "ميملي اقدار" لي باس كرتے بيس تو وہ اپنے روائ خاندانی ڈھانچے کی ٹوٹ چھوٹ کے مے اثرات کے تیں این ریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ می مجھتا ہوں کہ یہ حالت 1960 کی دبائی ہے

اس وقت پدا ہونے شروع ہونے جب سیس،

تشلی ادویات اور "راک اینڈرال" کی تہذیب کے 💎 اور جسم دونوں کانقصان ہوتا ہے۔

ہوں کہ اخلاق سوز تہذیب سے ترفی کے منازل طے نہیں کے جاسکتے اس جابتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی پاپ کلجر کی برائیوں کو ای طرح محسوس کریں جیے کہ می محسوس کرتا ہوں۔ انسن یہ بات معلوم

وابسة لوكوں اور فيمنسث افراد كو بھي متنبه كرنا جاہما ہوں کہ وہ خواتین کے آزادی پیند خیالات کی زیادہ سے زیادہ نکتہ چین کرس کیوں کہ اس تحریک نے اور مردول کے شانہ بشانہ چلنے کی خواتین کی ہویں نے مغرب میں مال کے تصور کو تباہ کر دیا ہے۔ جبکہ

محجے بھن ہے کہ دین مل کوئی زور زبردستی س ہے۔اس وقت اسلام بوری دنیا میں چھیلا ہوا ہے یہ میں پاکستان کی حقوق نسواں تنظیموں سے بندوق کے زور پر نسس پھل سکتا۔ جبال تك سياست مي ميرے واطلے لى بات ہے تو میں اس سیاسی نظام میں تھی بھی شامل سی

> میں اس سیاسی نظام میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا جہاں الیکٹن لڑنے کے لئے بے بناہ دولت کی صرورت ہوتی ہے۔الیکٹن کے بعد خرچ ہونے والی دولت کی واپسی کاعمل شروع ہوتا ہے خواہ اس کے لئے اصولوں کی سودے بازی ہی کیوں نہ کرنی بڑے۔

> > ہونی چاہے کہ نسلی ادویات اور شراب سے روح

اسلام میں مال کا عظیم الشان درجہ ہے۔ میرا اسلام دوسروں کے نقط نظر اور خیالات کے سس

ہو سکتا جبال البکش لڑنے کے لئے بے پناہ دولت کی صرورت ہوتی ہے۔ الیکش کے بعد خرچ ہونے والى دولت كى واليى كاعمل شروع بوتاب خواهاس کے لئے اصولوں کی سودے بازی می کیوں یہ کرفی رائے۔ س یارلیمانی جمہوریت کے یارٹی مسلم ے قطعی معمنن نہیں ہول جبال یارٹی وسیلن کے نام يرسيان كو يهيايا اور جهوت كودهرك سے بولاجاتا

ہے۔ ویسے بھی اللہ نے کھیے جتنی شہرت اور عربت

دیدی ہے وہ وزارت عظمی کاعمدہ نہیں دے سکتا۔

### بھاگلیور فسادکی انکوائری ریورٹ نے ثابت کر دیاکہ

## م دشمنی کے حمام میں سب ننگے

ہندوستان کی تاریخ کے بدترین بھا گلیور فساد کی دلدوز کون یادی فراموش کرسکتا ہے۔ اس مسلم کش مم کی مخوس یادی، جس نے تقسیم بند کے موقع پر رونما ہونے والے خونچکال واقعات کو بھی یں پشت ڈال دیا تھا، ابھی تک بھاگلیور کے مسلمانوں کا پیما کر رہی ہیں۔ وہ ستم رسدہ يتيم بي جن کے والدین کو انتہائی بیدردی سے قتل کرکے ان کے جسموں پر نمک چیڑک دیاگیا تھا اور جنس لھیوں میں دفن کرکے ان ر سبریاں اگادی گئی تھس ہج مجی اپن وران آنکھوں سے ان کا انتظار کر رے ہیں۔ چندیری کی ملکہ بیکم، جس کے والدین اور گاؤں کے 125 افراد کو موت کے گھاٹ انار کر ایک آلاب می چھینک دیا گیا تھا اور جواین ایک کئی ہوتی ٹانگ کی ناقابل برداشت تکلیف کے ساتھ اس جان بچانے کے لئے الاب مس کود کئی تھی۔ آج بھی

خوفردہ ہے۔ حالانکہ اسے ایک کشمیری فوجی افسرنے

الاب سے نکال کر اس کے ساتھ شادی کرکے اس

کے زخموں ہر مرہم رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس

کے دل میں جو ناسور من گیاتھاوہ آج بھی رس رہا ہے

۔ چندری کے قتل عام کی عین شابد لرزہ براندام

لردينے والے واقعات كو سوچ كر اب بھى كانب

الفتى ہے۔ 28 اكتوبر 89كو شروع موكر اواخر جنوري

90 تک ہونے والے اس موت کے رقص س

سرکاری اعداد وشمار کے مطابق 2200 اور غیر

سرکاری اطلاعات کے مطابق کی جرار مسلمانوں کو

ا بن جانوں کا نذرانہ پیش کرنا بڑا تھا۔ اس اندوہناک

فسادی انکوائری راورث منظر عام بر ہائی ہے۔ اس

کے ساتھ مسلمانان بھاگلیور کے زخم پھرسے ہرے

ہوگتے ہیں، خونجکاں یادی مچر تازہ ہوگئ بیں اور

مقتولین ومتاثرین کے ورثاء ریاستی اور مرکزی

حکومتوں سے بد زبان خاموشی بیہ سوال کر رہے ہیں

كه كيا قاتلون مجرمون اور فساديون كو كيفر كردار تك

پونجا کر ان کے زخموں کا مداوا کیا جائے گا؟ یا پھر

بيشرا نكوائرى ربورثول كى ماتندىيد ربورث مجى فاتلول

ج بی ماداشراور گرات می برسراقتدار آئی ہے

اور آئدہ ہونے والے جزل الیکش می وہ مركز می

حکومت سازی کے خواب دیکھ رسی ہے ، تنن رکنی

عدالتي كمين كى انكوائرى ربورث مي اسے واضح طور

ر مورد الزام تھرایاگیا ہے۔ بی جے بی کے ساتھ

رام مندر تعمیر کے نام ہر ہندوؤں کے مذہبی جذبات

س دبادی جائے گ

ظاموش رصامندی کے بغیررونما ہوسکتے ہیں؟ فساد

کے جارہے تھے جو برامن ماحول مس بھی فرقہ وارانہ تعصب کی بارود بحردینے کے لئے کافی تھے۔ ہوا بھی وی، ہندو دہشت گردوں نے مسلم کشی کے بج بونے کے بعد قصل کائن شروع کردی۔ کئ عفت تك بولس نے اسے روزنامحوں من قتل وخون كا اندراج ہی نہیں کیا جب کہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو ذیح کرکے کنووں، تالابوں، اور کھنتوں میں پھینکا جارہا تھا۔ بولس نے فسادیوں کو اتنی چوٹ دے رکھی تھی کہ وہ مسلم آباد بوں میں جاکر کروں کو تس نس کرتے مزاجمت کرنے یو لوگوں کو اینے تشدد کا نشانہ بناتے اور الماک وجانداد کو رکوں اور ٹرالیوں مس بحرکر اٹھالے جاتے اور غیر مقوله اشياء كونذر آتش كردية

ریزرویش جارف سے مسلمانوں کی شناخت کرکے تن سكيا اسكريس مين قتل عام مجايا كياء كيا اس نوعیت کے فسادات بولیس کی لاعلمی اور ان کی

کی تعیناتی کا حکم دیا اور یہ صلعی انتظامیہ کو فوج کے كنفرول من دياالبية انهول نے ايس في كے تبادلے کے لئے ریاسی حکومت کے حکم کو کینسل کردیا اور علاقاتی بولیس کے اس مطالبے کے سامنے گھٹنے فیک دیے کہ ایس فی کا تبادلہ نہیں ہونا چاہتے۔ راجیو گاندھی کے اس عمل نے بولس اور عندوں کے وصلے بلند کریے انہوں نے اپنی مہم تیز کردی اور یہ حقائق توریکارڈ میں درج بیں کہ راجیو گاندھی کے دورے سے قبل اتنے مظالم اور قتل نہیں ہوئے تھے جتنے کہ ان ان کے دورے کے بعد 323 صفحات بر مشتمل انکوائری ربورٹ میں

کھاگیا ہے کہ حقائق وشواہد کے پیش نظراس میں رقی برابرشک وشبه نهیں رہ جانا کہ بولیس کارویہ مکمل بھاگلیور کے نزدیک میر بور اسٹین ہے طور ر مسلم دشمن رہا ہے۔ بے قصور مسلمانوں کی جان بجانے کے لئے اس نے کوئی قدم نسی اٹھایا۔ ربورٹ من اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ہتی جی نے مسلمانوں کو کربلا بنادیئے کی دھمکی دی

س ملوث بولیس افسران کو معقول سزائی ملیں گی۔ یی کے رول کی قلعی سی بن آئی نے کھولی تھی۔ لیکن

پیشد بی جے بی اور آر ایس ایس کے عندول کو کیفر کیا قصور وار لولیس افسران کو سزائیں دی گئیں۔ كردار تك سيخايا جائے گا۔ اگر سابقہ تجربات كى روشیٰ میں جائزہ لیں تو اس کا سبت کم امکان ہے۔

اس سے قبل نہ جانے ایسی کتنی ربور میں منظر عام پر

آئس اور سرکاری دفاتر می دیمک کی ندر مولئیں۔

بحاكليور فساد من لموث افسران اب مجى آزادان زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال کافی ے کہ جس انسکٹر جزل نے مسلمانوں کو کربلا بنادینے کی دھمکی دی تھی اس کو چیف الیکٹن کسین ئی این سین نے بارس صاف ستھرے انتخابات كرانے كا ذم دار بنايا ہے ۔ مركزى اور رياسى حکومتوں کو چاہئے کہ ساسی مصلحتوں کو باللے طاق

ر کھ کر مجرموں کو قانون کے حوالے کریں اور قاتلوں

كو سزائس ديكر انصاف كى بالادسى قائم كري-

مس کانگریس کی حکومت تھی اور ستندر سناوزیر اعلی تھے۔ رام شیلا بوجن کا جلوس لکلنے والا تھا حکومت، بولس اور انتظامیے نے اہل جلوس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کو کھ بھی کرنے کی آزادی دے ر کھی تھی۔ مسلم محلوں سے جب یہ جلوس لکلا تو انتهائی درج کے قابل اعتراض نعرے بلند کے گئے اور " بندو طاقت " كا مجر بور مظاهره كياكيا خصوصا مساجد کے سامنے عنڈہ کردی کی حدی توڑ دی کئیں۔ اس وقت کے انسکٹر جزل آف بولیس مسرر گگا بیسادد هورے نے محرم کے جلوس کے موقع براکھا ہونے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ "ہم

وشوہندو ریشداور بی جے بی کی منظم پر و پیگندہ کانگریں اور بولیں کو بھی اس کاؤمہ دار گرداناگیا ہے پذیر چار سو ہندو طلباء کو قتل کر ڈالا ہے۔ بونیورٹ انکوائری ربورٹ نے ر دورث میں بی جے بی، کانگریس، بولیس اور مقامی بند ہونے کے بعد جب یا طلباء اپنے گھروں کو گئے تو ایک بار پھر کانگریس. انظامیکو موردالزام مخمراتے ہوئے کہاگیا ہے کہ وہ وشوہندو پیشدکی پروپیگنٹرہ مم کاحصہ بنگے۔ بی جے نی شوسینا آر ان کی فرقد وارانہ عصبیت نے بی فساد کو بھڑکایا۔ جس کے تنبج میں گرد ونواح میں بھی مسلم کش فساد ایس ایس اور پولیس

26 اکتوبر کو اس وقت کے وزیر اعظم راجیو اور ان کے مسلم دشمن لو برانگینہ کرنے کے لئے رام شیلا بوجن یاترا کے گاندھی نے بھاگلیور کا دورہ کیا لیکن انتہائی پراسرار رجمانات کی قلبی کھول موقع ریریا ہوا تھا۔ یاترا کامقصدکشیرگی پیدا کرنا، فرقہ طریقے ہو چپ چاپ واپس آگئے۔ انہوں نے دی ہے۔ لیکن سوال یہ واراند منافرت من اصافد كرنا اور بندو مسلم كشت عندول اورمسلم دشمن عناصرير قدعن لكانے كے ب كدكيا مجرمول كو وخون کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس لئے اس موقع پر ایے لئے کوئی قدم نسی اٹھایاکوئی اعلان نسس کیا اور نہی خاطر خواہ سزا دی جاہے

کی ابتداء آلار بور حیک سے ہوئی تھی۔اس وقت بار یہاں کربلا بنادی کے "اور حقیقاً وہاں کربلا بنادیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت جب کہ بی گیا۔

مہم کے نتیجے میں فساد کی چگاریاں بھاکلیور کے نواحی علاقوں میں دس کلومیٹر تک چھیل گیں۔ آبار بور میں مسلم علاقے میں واقع ایک ہوسٹل کے تعلق سے یہ افواہ پھیلائی کئی کہ مسلمانوں نے ہوسٹل میں رہائش مہاں یہ باد دلانا برمحل ہوگا کہ بھاگلیور کا فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔

قابل اعتراض اور بتک آمیز نعرے فضاؤں میں بلند کسی کے خلاف کوئی ایکش لیا۔ انہوں نے مذتو فوج گی۔ اس بدترین سانعے

می وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے عندوں کے بارے میں کما گیا ہے کہ دسی علاقوں میں وہ ورے طور پر سرکرم ہوگئے اور جبال جبال انہیں ابھی چند مینے قبل میرٹھ کے فساد میں لموث بی ج موقع ملاحی بھرکے قتل عام اور لوث مار محاتی۔ كانكريس حكومت کو مورد الزام ممراتے ہونے کہا گیا ہے کہ طومت فرقد وارانه کشیک سے بوری طرح واقف محى پر مجى وزير

> اعلی اور دوسرے افسران اینے اینے دفاتر اور بنگلول میں مطمئن بنٹے رے اور صورتحال کو خراب سے خراب ر ہونے کا موقع دیے رے۔ بھاگلیور فساد کی

محکمہ کو بے نقاب کردیا

#### ضروری *اعلا*ن

ملی ٹائمز انٹرنشنل نے ملک کے ہر شہر اور بڑے قصبات میں اپنا ایک مستند نمائندہ / رابور ٹر متعین کرنے کافیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ بے باک صحافت میں یقین رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کی مستند اور فوری ربور شگ کافریصند انجام دے سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں ملی ٹائمزے وابستہ ہو کر بین الاقوامی صحافی برادری میں شامل ہو جائیے۔ درج ذیل فارم پر کیج اور اسے منظوری کے لئے ہمارے پاس جھیج

#### Milli Times International

| International Reporter Form                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Name Sex Age                                                               | Married/Single                           |
| Father's / Husband's Name                                                  |                                          |
| Permanent Address                                                          |                                          |
|                                                                            | پاسپورٹ سائز کی                          |
| Address for Correspondence                                                 | پاسپورٹ سائز کی<br>دوتصورین<br>ارسال کھڑ |
|                                                                            | ادسال کیج                                |
| Tel: Fax:                                                                  |                                          |
| Educational Qualification                                                  |                                          |
| Languages known? Urdu / Hindi / English / Arabic / Other                   | •••••                                    |
| Profession Monthly Income                                                  |                                          |
| Association with any Muslim organisation                                   |                                          |
| Experience in Journalism :                                                 | ••••••                                   |
| کے دوعدد پاسپورٹ سائز تصویر اور اپن کسی نمونے کی مطبوعہ یاغیر مطبوعہ تحریر | اس فارم کو پر کر۔                        |
|                                                                            | کے ساتھ ارسال کیجنے۔                     |

Milli Times International

49 Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Tel: 6827018

- ملى فاتمرانطر فيشل 5

## "مجهر ممله کیاتو بوری قوم تباه و برباد کردی جائے گی"

### بال ٹھاکر ہےکی خطرناک دھمکیوں نے بمبئی کے مسلمانوں کو خوف و براس میں مبتلا کر دیا

مهاداشرس فاشٹ قوتوں کے سربراہ بال مھاکرے کے وھمکی امز بیانات نے بورے ملک سی آگ لگا دی ہے۔ ملک بحرکے مسلمان عموما اور ماراشفر کے خصوصا خوف زدہ ہوگتے ہی اور انسس يه خطره لاحق موكيا ہے كه" بنگله ديشي اور

> یاکستانی مسلمانوں "کو ملک سے نکالنے کی اڑ میں شوسینا بمبتی کے مسلمانوں کے خلاف کوئی خطرناک قدم اٹھانے والی ہے۔ بال ٹھاکرے کی دھمکیوں ہر ملک کیر سطح ر رو عمل ہورہا ہے تقریبا تمام یار ٹیوں کی جانب سے (بی ہے تی کو چھوڑ کرا ٹھاکرے کی مذمت ہورہی ہے۔ کیونکہ ٹھاکرے نے خود کو آئین وقانون سے بالا ترسمجور كها ب اور انهول نے لااینڈ آرڈر کواینے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ مئین وقوانین کو انہوں نے اپنے کھر کی باندی سج لیاہے اس لتے وہ اب بھی اسی طرح زمر افشانی کردہ بس جس طرح اقتدار س آنے سے قبل کردہ تھے۔ اس

رجحان سے سب سے زیادہ تشویش مسلمانوں کو موری ہے کیونکہ اس کا انجام انہی کو بی بھکتنا رہے

فاشٹ فوج کے سیر سالار بال ٹھاکرے کے وهمكى آميز بيانات كاورجه حرارت تجي دن بدن برمقاً

جارما ہے گذشة دنوں توانهوں نے اپنے شوسینکوں کو بہاں تک حکم دیدیا کہ وہ جبال کس بھی یاکستانی اور بنگه دیشی دراندازون کو دیکھس انہیں اکھاڑ چھینگیں، اسے قومی فریصنہ سمجہ کر انجام دیں اور ذرا مجی کوتابی سے کام نہ لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ

بال ٹھاکرسے:"میرے سینکوں نے مردہ ماں کادودھ نہیں پیاہے

بورا ملک ان دراندازوں سے بھرا بڑا ہے۔ شوسنا کے اخبار سامنا س شائع ہونے والے بال محاکرے کے ایک انٹرونو بر بھی شدید عمل سامنے آیاکیوں کہ ان کے بیانات انتہائی

خطرناک اور امن دعمن بس اسامنا من شائع ایک

ربورث کے مطابق ایک شخص نے ،جوکہ انگریزی بول رہا تھا،سامنا کے دفترس فون کرکے کہا کہ ہم بال ٹھاکرے اور وزیر اعلی جوشی کو جوبیس کھنٹے س ختم کر ڈالس کے ۔جب اس شخص سے بو تھاگیا کہ تم کون ہواور کہاں سے بول رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہم بگلہ دیشی مسلمان ہیں اور بمبئی سے بول رہے ہیں۔ اس نے بقول اخبار شوسینا کے ہیڈ کوارٹر کو مجى ارادينے كى دهمكى دى۔

اس دھمکی کے جواب س بجائے اس کے کہ بال مُحاكرے سنجدہ رويد اپنائس زمر افشاني ير اتر ا تے۔ اپنے انٹرولوس انہوں نے شوسینکوں سے کماکہ اگران یہ حلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک کھے کی بھی تاخیر یہ کرس اور حملہ آور کی بوری قوم کو تباه ویرباد کردین به کام صرف مهاراششر س نہیں بلکہ بورے ملک می کرنا ہوگا۔ انہوں نے بولیں سے کہا کہ وہ مشتبہ مساجد پر تھایہ مارس کیونکہ کولٹن تمیل پر جھایہ مارنے کی مثال موجود ہے۔ مھاکرے کے انٹرویو کی سرخی تھی "مجھ ر حملہ کیا تو اوری قوم کو تباہ ویرباد کردیں کے "۔

انہوں نے مزید جارحانہ تیور اپناتے ہوئے کہا کہ "شوسینکوں نے اپنی مردہ ماں کا دورھ نہیں پیا ہے ، اگر کسی نے میرے بال کو بھی چھونے کی كوسشش كى تواس كى بورى قوم كويه صرف مباراششر میں بلکہ بورے ہندوستان میں شس نہس کردیا

جائے گا۔ اگر کسی نے اس انداز س مجھے دھمکانے کی کوشش کی تو بورے ملک میں اس کی قوم نہیں رہ یائے گی میرے شو سینک ان کو تاخت وتاراج كردس كے ـ اكركسى نے مجھ يرقاتلان حمله كرنےكى کوششش کی تو اس کی قوم اس زمن پر نہیں ہے گی اورسيات سينكول كوايساكرنے كاحكم ديتا بول"

اس ملک من فسطائیت کے عروج سے سیوار اور امن پسند عوام کو اس لئے تشویش ہوری ہے کہ جب اس قسم كى تنظيمس مبينه بنگله ديشي مسلمانوں كى بات كرتى بى تو ان كا مقصد صرف بككه ديشي مسلمانوں سے نہیں ہوتا بلکہ بنگلہ زبان بولنے والے بورے مسلم فرقے سے ہوتا ہے۔ جب وہ پاکستانی دراندازوں کی بات کرتے بس تو اس کا تعلق حقیقی دراندازوں سے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے بال ٹھاکرے کی یہ دھمکی نہ صرف مبن بگلہ دیشی مسلمانوں کے لئے بلکہ بوری مسلم

قوم کے لئے خطرے کی گھنٹ ہے۔ حال ہی مں بولس نے جالیس سالہ مومن باقی اور اس کے 16سالہ بیٹے رہی کو کرفتار کرلیاکیونکہ ان ربكدديشي بونے كاشب بيد جبكه وه مرشد آباد، مغربی بگال کے رہنے والے بس اس کے شوہر کو جب خبر ہوئی تو وہ اپنے کاغذات لے کر بمبتی آیا مراتاب بل کی بولیس نے اسے سحیمانے سے انکار كرديا اوركماكه اب توعدالت مي انهس چور سكتي

ہے۔ مہاراشٹر ویلفئر سینٹر کے جنزل سکریٹری محد حنف کاکنا ہے کہ بولیس رات میں دستک دیتی ہے تاکہ سب لوگ اپنے کھروں س بل جائیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بولیس اسمین چل کر اپن شہریت ثابت کرنے کو تیار بیں لیکن بولیس نہیں مانتي اور لوگوں كو گرفتار كرلىتى ہے۔

بگالی بورہ کے مسلمانوں کی یہ عام شکایت ہے کہ بولیں انہیں بگلہ دیشی کمکر ہراساں کرتی ہے ، تاكه وه نئ حكومت كويد بناسكس كه وه اين فرائض س كتن مستعد بس غلام مصطفى محمد على محمد عبدالحق اور دوسرے لوگوں کا کہناہے کہ اسپیشل برانج کے لوگ تقریبا تیس افراد کو بنگلہ دیشی کمہ کر پکڑ لے گئے بن، عبدالحق جوكه بيس سال قبل حوبيس يركن سے آیا تھا اور جس کے یاس شریت کے تمام شوت بس، اے بھی بولیس والوں نے بگھ دیشی کس پیٹھیاکہ کر گرفتار کرلیا تھا۔

یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ بورے ملک کے لئے لحد فکریہ ہے۔ فسطانیت کا عروج اس ملک کو تباہی وبربادی کے غار میں سینیا دے گا اور ہندو راشٹر کے قیام کے نام یہ مک کے گاڑے مكر بردي جائي كے۔ اگر امن پسند اور سيكولر عناصر ملك كي سلامتي جابية بس تو ان فاشسف طاقتوں کی سر کرمیوں ر قد عن لگانی ہوگی۔ بصورت ديكركيا بوكااندازه لكاياجاسكتاه

## "ا كيب مبندوستاني كي حيثيت سے ميں مبندو تو برست مسلمان موں"

یہ بیں منوبر جوشی کابینہ کے اکلوتے مسلم وزیر اور پہلے مسلم شیو سینک صابر شیخ

مكن ہے كہ مباراشركے تازہ ترين وزير محنت وروز گار واوقاف صابر شيخ من انهين عام سطح سے اٹھانے والی کوئی ایسی بات مدہولیکن ان کی غیر معمولی سیاسی وفاداریال این یاری اور کابسه می انس جائے رکھنے کے لئے خاصی انولھی لکتی بس اوراس لية مسلمان شيوسينك كانام س كريرا تعجب

ان کے جیسے ذہی خیالات کاآدمی شوستا س کیا کردہا ہے یہ سوال اکثر دہنوں کو بریشان کرتا ہوگا۔ بال یہ سوال خود بال ٹھاکرے کی فوج کے وفاشعار پیدل سوار کو بریشان نہیں کرتا جو یارٹی کے اس دعوے کی تشہر میں مصروف رہاہے کر لوگ شوسیناکو غلط سحورے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی مخالف نہیں بلکہ صرف ملک دشمن عناصر کی مخالف ہے۔ اس طرح صایر شیخ شیوسنا کی سیکولر اقدار کے نماتدے کی حیثیت سے خود کو پیش کرتے بیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوسناکی حمایت من وہ تنها نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بھی

صایر شیخ کا آبائی وطن شیوا جی کی جائے پدائش شونیری کے قریب نارائن گاؤں ہے اور وہ شواجی کے گرے عقیدت مند بھی ہیں۔ 1966

سے می شیو سینا میں ہیں۔ بقول خود وہ فرزندان وطن ر ہونے والی زیادیوں کے خلاف مار مک مس شائع ہونے والی بال ٹھاکرے کی تحریروں نے کویا ان کے دل کو چھو لیا اور انہوں نے شوستا س شموليت كافيصله كرليا وه خودكو يبل مراثها اور بعد من مسلمان محصة بين لين اس سے بھي خبردار كرتے بيں كه انہيں غلط مدسجھا جانے كيونكه وہ صوم

وصلوه کی بوری یابندی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں اگران کے اس فیصلہ رہ ان کے خاندان کے افراد کی طرف سے بعض اندیشوں کا اظہار کیا گیا ہو۔ مثلا ان کے بھائی نے جبان سے یہ سوال کیا کہ اگر بال مُحاکرے نے اینا نبب ترک کردینے کے لئے کما تو وہ کیا کری کے توان کا جواب یہ تھاکہ اگر ایسا ہوا تو میں سنا سے الگ ہوجاوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وطن سے غداری کو اسلام کا نام دے تو سی اسلام سے دست بردار ہوجاوں گا۔ ٹھاکرے نے ان کے ان جذبات کی قدر کی اور سی وجہ ہے کہ وہ انتیں سال سے سنیا

اس سوال کے جواب میں کہ اپنے ندہب پر فز ہیں۔ ان کے نزدیک وطن مخالف مسلمان کی تعریف

ے وابست ہیں۔

کرنے والے مسلمان کے خلاف جب اسی کی یادئی والے زہر افشانی کرتے بس تو اسے میں وہ ان سے کیوں کر نباہ کرتے ہیں تو انہوں نے ڈھٹائی سے کہا كه كيسي زمر افشاني اور جب سامنا س بال ٹھاکرے کے بیان کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ بڑے



اطمینان سے بولے کہ یہ بیانات مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ وطن دھمن مسلمانوں کے خلاف

ر خوشی کے اظہار کے طور پر بیائے چھوڑتا ہے۔ یہ بوچے جانے برکہ اگر اس تعریف کو تسلیم مجى كرايا جائ توسوال يربيدا بوتاب كراك كت لوگ بس جو اس انداز س خوشی کا اظهار کرتے بس انہوں نے کہا کہ اسے لوگ تو ایک فیصدی می ہوسکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ باقی تناوے فصداس رجمان کی مذمت کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ صابر شیخ سے یہ بھی بوچھاگیا کہ ہزاروں مسلم بلاک شدگان اور دہشت زدگان کو وطن دشمن قرار دیناکس مد تک انصاف ر بین ہے۔ تو انہوں اس خیال کا اظہار کیا کہ فسادات کھی ہونے می نہیں چاہئیں اور اس میں شک نہیں کہ فسادات میں بزارون معصوم مندو اور مسلمانون کی جانس تلف ہوتی ہیں لیکن اس سارے خون خرابے کو روکا جاسكتاتها اگر مسلمان بهلی فرصت میں خوش اسلوبی

یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی کرکٹ میج میں پاکستان کی فتح

اور وقار کے ساتھ باہری مسجد ہندؤں کے حوالے كردية - محض اس بات كے پيش نظركه اس جگه سے ان کی عقیدت واحرام وابسة ہے۔ ان خیالات کی بناء یر سنا کے ایک مصرف انسی بندووں تهذيب سلس بدل سكتار

سے زیادہ برجوش مندتو نواز قرار دیا ہے جن بر کسی بھی متشدد ہندوکو فر ہوسکتا ہے۔ ان کاخیال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مفادی نمائندگی بھی کی ہے مثلایہ کہ سرکوں یر نماز راھنے کے سنگین مسلے بر انہوں نے اس طرح توجہ دی ہے کہ اقتدار س آنے کے بعد ان کی یارٹی رید حقیت منکشف ہوئی ہے کہ مسجدوں میں جگہ کی کمی کے باعث لوگ سرکوں ر نماز راع رمجور ہوتے ہیں اسی لئے مساجد کے اندر ایک اور منزل کی جگہ بنانے کے امکان یر سخدگی کے ساتھ مھنڈے ماحول میں عور کیا جارہا ہے۔ کویا کہ اس مسئلہ کے جس یارٹی کار جمان یکسر

تبديل ہوا ہے۔ اینے انتخابی طلقے میں صابر شیخ فاصے مقبول بس کیونکہ وہاں کے لوگوں کی حالت سدھارنے کے لے انہوں نے بت کھ کیا ہے اگر چ بت ے مسلمان انسي بدعهد اور مرتد مجهة بي ليكن وه ان الزامات سے بے نیاز رہتے ہیں ان کی دلیل اس سلطے س یہ ہوتی ہے کہ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے میں بندتو رست بھی بول۔ بندتو کا ندبب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بندوستان کی تنذیب ہے۔ کوئی آدمی اپنا ندہب تو بدل سکتا ہے

اکشیت کے می سمی انصاف پسند بمت اور جرآت

ان تاریخی عمارتوں یر نظر ڈالتے جو آپ کی اور

میری نہیں بورے ملک کی تہذیبی امانت ہیں ان

مقدس روایات کا خیال لیج جو صداوں سے سال

کے ہندو اور مسلمان می کو نہیں بیال کے مختلف

علاقوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتی آئی میں.

ان زبانوں کا خیال کینے جو مختلف ہیں مرجن کو

ہمارے کروڑوں ہندو مسلم سکھ عبیاتی پارسی بن

بھائی صدیوں سے لولتے آئے ہیں،ان روایات کی

طرف دھیان کیجے جو ہمارے درمیان مشرک ہیں۔

اور ان سب دلیلول اور شهادتول کو باہمی نفرت مس

تبديل كرنے والى چنداندهي طاقتوں كاتصور كيج جو

اپنے منافع کے لئے اس مشرک میراث کو جلاکر راکھ

یہ ہندوستان کو ایک نہیں کئی منطقوں میں

بانٹ دینے کی گھناونی سازش ہے جس کا مقابلہ

صرف محبت اور اشتى يكانكت اور بهانى چارگى كو

مصنبوط کرکے می ممکن ہے۔ یہ مانا کہ مقابلہ سخت

ہے اور جن تخری عناصر سے مقابلہ ہے ان کے

پاس وسائل کی کمی نہیں اور پھران وسائل کو بین

الاقوامي حايت مجي حاصل ہے مگر ايے جي مواقع

موتے بیں جب قوموں کواپنے زندہ رہے کا ثبوت

کی پہلی صرب مسلمانوں ہی پر بڑے گی لیکن اسے

محض مسلمانول كاستله كه كرنهي الاجاسكناكيونكه

تلک نظری ایک ایسا مرض ہے جو سرطان کی طرح

يرهااور پھيلاي چلا جاتا ہے اس لنے صروري ہ

كراس كے پہلے تھے كے جونشانہ موں وہ آ كے يرام كر

دوسرے شرول اور ملک کے دوسرے رہے

والوں کو بھی آگاہ کریں برچند وہ اس کے پہلے شکار

ایک اور دلچسپ پہلویہ ہے کہ وہ تمام پار فیاں

جو بايري مسجدكو توڑنے چھوڑنے ميں اپنے "قابل فر"

کارناموں کا ذکر کرتے نہیں تھکتی ہندوستان کے

ہیں مگریہ بیماری بیال ختم ہونے والی نہیں ہے۔

يددرست ہے كه بى ج بى مو ياشوسيناان

سے جواب دیں۔

# بمبئي ميں فاشزم اور نازی ازم کی رہیرسل

فسطائیت اور ظلمت پر ستی دھیرے دھیرے پورے ملک کو اپنے پنجے میں دبوج رہی ہے

لعتے ۔ حالہ انتخابات کے تتیج آگئے ۔ یہ حیران کن تتیج ملک کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ مہاراشٹر اورسب سے دولت مندریاست کرات سی بی ج في اور شو سنا جيسي فرقه يرست يار فيول كابول بالا ہوا اور انتخابات کے بعد جو خبری اخبارات سی چھی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ادھر کا اشارہ مجی تھا۔ یعنی کانگریس کے رہنما شرد بوارجو خیرے ماراشر کے وزیراعلی بھی تھے شوسینا کے سر رستوں سے بھی میں جول رکھتے تھے اور سی حال کرات کی اس کانگریسی حکومت کا تھا جو جنتا دل کے رہناؤں کے کانگریس کی طرف وصل جانے سے بن تھی۔

ساسی پارٹیوں اور ان کے رہناؤں کے لئے یہ محف لیل کی تبدیلی تھی۔ جھنڈے کا رنگ خواہ كىيابى كيول د مورنگ جوكه آنا چاہے ـ مر ملك مي جموریت کو عزیز رکھنے والے اور سال کے جمہور کو عریز تر رکھنے والوں کے لئے نفرت کے برچار اور خون خرابے کا بویار کرنے والی ان یار ٹیوں کا اقتدار می آنا اور گرات اور مهاراشر جیسی ریاستول میں اقتدارس آنا بورے ملک کے لئے نمایت خطرناک

بي ج يي مو ياشو سنا دونول ملم كلا اور اوری بے شری سے ہندو فرقہ برسی کی پادفیاں بیں كال تويه ہے كه سين بول يا سريم كورث كے قانون داں وہ ان پارٹیوں کو ملک کے سیکولر دستور كے ہوتے ہوئے اليكن مي صدينے اور حكومتن بنانے کی آزادی دیتے ہیں۔ یہ بات کسی سے وطکی چھی نس کہ گاندھی ہی کے خون کے دھے بی ج ی (جو پہلے جن سنکھ اور دوسرے ناموں سے جانی پچانی جاتی ری ہے) کے دامن پر تھے اور آج بھی سکھ رپواری پارٹیوں اور شوسنا کے طرز عمل میں ذره يراير فرق نهيس آياوه آج مجي مندوستان كوصرف مندول اور مماراشركو صرف مربثول كاعلاقه جانة مں اور جب ملک کے کی حصے میں اس معم کی فرقہ رست طومت ہو تو ملک کے برجھے میں اس قسم ی تنگ نظری پھیلنے کے یامکانات بت بڑھ جاتے

نظریاتی لیبل اور پار میوں کے نام ونشان کا معالمہ الگ ہے۔ حال میں بندو فرقہ برستی نے ملک می جو جارحاند رخ اختیار کر رکھا ہے مماراشٹر اور كرات كى يركروث اس كالك اور ثبوت ب-اب ظلمت رستی بڑھ کر بولنے لکی ہے اور دھیرے دھیرے بورے ملک کواپنے بیخے میں دبوج رہی ہے ۔ سا ہے امل ساری باطیتی جی شمالی بند کی بعض ریاستوں کا دورہ کرکے مسلمانوں کو بھی اپن اطاعت ي آماده كررے بيں۔

مهاراشٹر میں رجعت پسندی کی یہ جیت کیونکر مکن ہوسکی خاص طور رہے اس وقت جب کہ مجبئی ایک کھلا ڈلا شر ہے جس کی آبادی خاص طور پر

نوب سروق پر دندو تأن كانشدا يك غيرملي لريني ميلزين ايشياويك سالياليا جار

تحرير ـــــدددست

الليوں ميں مجی سب سے پہلے ملک کی سب سے دوسرے شروں کے مقابلے میں زیادہ روشن خیال بردی اقلیت یعنی مسلمانوں بر۔ اس میں ٹاڈا ہو یا غیر مجمی جاتی ہے۔ سال تعصب کی گندگی بظاہر جان لیوا ملی که کر ملک بدر کرنے کا اعلان۔ لهذا جمهوریت کی حد تک نہیں چھیلی ہے تعلیمی طور پر بھی اور حفاظت کی سب سے پہلی اڑائی بھی انہی کو ارتی ہوگی کاروباری لحاظ سے بھی مبتی شاید مندوستان کا سب

صروری ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے۔

ر فوقیت حاصل کرسکتی بین اور اس طرح جارحانه قوم رست کے نام ر فرقہ رست کو بڑھاوا دے کر بوری قوم کو تلک نظری کے گڑھے میں ڈھکیل سکتی ہیں تو



فاشزم کے علمبردار: بال ٹھاکرے ، باعیتی اڈوانی اور ان کے پیچے کھڑے ہیں مہاراشٹر کے وزیر اعلی منوہر جوشی

سے زیادہ ترقی یافتہ شہرہے اور اگر ایساروشن خیال شراور ایسی روشن خیال ریاست مجی بی ج بی اور شو سناکی جارحان فرقہ برسی کے جال میں چھنس سكتى ب تو مير آنے والے مندوستان ميں سيكولرزم

كاتصورى ممكن نهيس ب اس قسم کے انتظام واقتدار سے اس قسم کے اقدامات کی توقع کی جاسکتی ہے مگر سوال صرف یہ ہے کہ کما ملک کا جمہوری ضمیریااس کا باقیماندہ حصہ اس قسم کی رجعت قبقمری کو برداشت کرے گا۔ مانا كه اس قماش كى ظلمت پسندى كواېم صنعتى رياست كا تخت وآج حاصل ہوگیا ہے اور اگر اس کا مقابلہ سس کیاگیا تو سی طاقس کل دلی کے تخت واج بر مجى قابض بوسكتى بس، مكر مخر جمهوريت من اس

وہ بھی اس طرح کہ اس میں ملک کے سمی جموریت پند شرکی بوسکس اور ان سب کی مجربور حمایت انہیں حاصل ہوسکے۔

سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اس قسم کی جمور دشمن طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا اور اس مورجے میں ہرقم کے اور ہر فرقے کے لوگ ہوں کے کیونکہ جمہوریت سب کے لئے ہے۔ اگر ملک کا دستور بنانے والوں نے ملک کے دستور س یہ شق شامل نس کی ہے کہ کسی ذہبی فرقے یا کسی علاقاتی کروہ کے لئے ذہب اور علاقے کی بنیاد ير تعصب پيداكرنے كى كنجائش يدركھى جانے اور ان بنیادوں یر جذبات بھرکاکر الیکش اونے یر پابندی لگائی جانے تو اس کے لئے ملک گیر تحریک کی

كرے يا چرى خربوزے يركرے كننے والا خربوزه بى

جموری مورچہ محض ایک فرقے یا گروہ کے حقوق کی محافظت نس کرنے گا بلکہ اس قسم کی خفیف الرکاتی کے خلاف مجی موثر دھنگ سے آواز اٹھائے گا۔ جیے شرعثان آباد اور اورنگ آباد کے نام بدلنا۔ یا اس سے بھی زیادہ بڑا مورچہ ہے فرقہ وارانہ فساد کا جس کے لئے مختلف فرقوں کے درمیان منافرت پدا کرکے دھیرے دھیرے فساد کا سامان فراہم کیا جاتا ہے اور تجربے نے بتایا کہ اس قسم کے تمام فسادات میں چاہے خربوزہ چھری بر

یہ بات خاص طور ر قابل ذکر ہے کہ مهاراشر اور كرات من اليكش جيت والى يارفيال وه

### جرمنی میں ہٹلر کا عروج اٹلی میں مسولینی کا عروج بھی بظاہراسی قسم کے جمہوری طریقوں سے ہوا تھا۔ انتخابات میں کچھ دھاندلیاس کے بعد زور وزبرد ستی سے ملک کے آئین میں تبدیلی۔ کچے سبود لوں اور مخالف سیاسی لابی پر شدت۔ اور مچر نازی ازم اور فاشزم۔ بمبئی اور گجرات میں جو کچچے ہوا وہ اسی طریق کار کی رئیرسل ہے اور اس رئیرسل میں فاشزم کے حمایتی ہی نہمیں بظاہراس کے کچھ "مخالف" بھی شامل ہیں کہ ان کااس میں کیا جاتا ہے۔

مسلمان دستور اساسي كى سيكولرروح كى حفاظت كري

اور اس کے لئے آواز بلند کری۔ برملک میں

جموریت کاسب سے موثر پیماند اللیسی موتی بیں

لہذا ہمارے وستور می اگر ایسی کروریال بیں جن

کی وجہ سے ہمارا دستور کھلے عام فرقہ واربیت اور

اکرمیت کے ذہب کے نام پر دوسری ذہبی اقلیتوں

قسم کے عناصر کا مقابلہ ہمیشہ وسیج تررائے عامہ سے اور ایک زیادہ طاقتور عوامی طاقت می کے ذریعے کیا

جرمن میں مثلر کا عروج اٹلی میں مسولینی کا عروج مجی بظاہراسی قسم کے جمہوری طریقوں سے ہوا تھا۔ انتخابات میں کچے دھاندلی اس کے بعد زور وزیردستی سے ملک کے مئن میں تبدیلی کھے میودلوں اور مخالف سیاسی لاتی یر شدت۔ اور پھر نازى ازم اور فاشزم بمبئ اور كرات ميں جو كچے بوا وہ انی طریق کار کی رمیرسل نے اور اس رمیرسل میں فاشزم کے حمایت می نہیں بظاہراس کے کچے " مخالف " مجی شامل بیں کہ ان کااس میں کیا جاتا ہے۔

جمهوریت ملک میں محدود یا مضروب ہوتی ہے تواس کی سدھی ضرب برق ہے اقلیتوں ہے اور

صرورت ہے۔ دستور مسان سے اترے ہوئے میں جنس کی اور نے نہیں خود حکومت بند نے فدائی فران نہیں ہوتے وہ عوام کے لئے بنانے باہری مجدکے انسدام کاؤمددار قرار دیا تھاان کی کئ جاتے ہیں اور عوام کے نمائندوں کے ذریعے بنت صوباتی طومتوں کو برخاست کیا تھا اور بال مُحاکرے کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا اب یہ حال بیں اور حالات کے مطابق ان میں ترمیم اور اصافے ہوتے رہتے ہیں بلکہ هلم كھلاآج بھى الك سے زيادہ ہے کہ بقول مجروح: رجعت پیند پارٹی ہندوستان کے دستور اساسی میں ترمیم کرنے کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیتی ہیں۔ صرورت ہے کہ ہندوستانی جمہوریت پسند خصوصا

ہیاہے ہمارے دیش میں بھی اک دور زلیخائی یعنی اب وه غم زندال دية بي جن كوغم زندال بوناتها مروہ بو کسی نے کہاہے تھے ہوئے دشمن سے کھلم کھلادشمن کہیں بہتر ہوتا ہے جو لوگ نواہ بندو بول یا مسلمان اب مجی ان فرقه برست اور ملک دشمن طاقتوں سے مجھونا کرکے اپنا کام چلانا چاہتے بیں انہیں ان کی مصلحتی مبارک بوں مگر سچائی یہ ہے کہ جمہوریت کو اس ملک میں برملاللکاراگیا ہے اور ضرورت ہے کہ اس للکار کا اقلیش می نہیں

بابر مسلمان ملکوں کی حکومتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کی مملکتوں میں اپنا فائدہ حاصل کرنے سے مجی نہیں جو کتی۔ کویا ان کا دشمن ہے تو ہندوستانی مسلمان ہے۔ جہال وہ ہندوستان کی سرحدوں سے بابر نکلیں وہاں ان کی زبان سیکولران کا لجہ قوم رستانه اوران كارويه يرابين الاقوامي موجاتا ہے۔ کردار کے اس دوغلے ین کو بھی پیش نظر رکھنا

صروری ہے اور شاید اس سے ان کا تدارک بھی ممکن ہے۔ غرض مہاراشٹراور گجرات کے انتخابات کے نائج نے ایک بار پھران لوگوں کو بھمجھوڑ دیا ہے جو راجتھان، اتربردیش، مدھی بردیش اور ہماچل پردیش کی حکومتوں کی برخاستگی کے بعد سے علمنن ہو کر کمی تان کر سوگئے تھے کہ: الجی سارنے مانی کمال خزال سے بار ستم كرو الحبى ابل كفن كچيه اور مجى بيي

## "فلسطينيون اورلبنانيون كويه حق مين الميكام كدوه امريكه برجمله كري"

### رمزی یوسف کے انقلابی بیانات سے واضح ہوتا ہے که وہ اپنے مقدمے میں سرگرم حصد لے گا

بعد می اس نے مذکورہ بیانات بریس کو جاری کئے۔

رمزی احمد توسف نے وکیل صفائی رائے کلسکر کے مثورے کے برعکس ریس کو دو بیانات جاری کے بیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقدم میں دوسرے چار "ملزموں" کی به نسبت زبادہ سرگرم صد لے گا۔ دوسرے جار مزمول نے کسی قسم کا بیان نهیں دیا اور صرف بیکها که وه مجرم

ریس کو دینے گئے اپنے بیانوں میں رمزی بوسف نے کہا کہ اسرائیل کی غیرمشروط امریکی امداد

بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ رمزی بوسف نے 93

س ورلڈ ٹریڈ سٹرکو ہم سے ازانے کی کوششش کی

تھی جس میں چھ افراد بلاک اور ایک ہزارے زائد

زخی ہوگئے تھے۔ اگر چدر مزی بوسف نے ورلڈ ٹریڈ

سنر کا ذکر نهیں کیا اور اس ضمن میں اس کاکہنا بھی

اسرائيل نوازى كى سزاديناتها رمزی نوسف نے ادھر خود بی این شخصیت بر مجى روشن ڈالى ہے۔ اس كانام عبدالباسط بلوچى ہے اس کی عمر 26سال ہے وہ الیکٹرانک انجینتر ہونے کے ساتھ ساتھ دھماکہ خزادوں کا ماہر بھی ہے۔اس

سی ہے کہ کہ وہ مجرم نہیں ہے لیکن مخالف یا

سرکاری وکس اس کے اس بیان کو اس کے خلاف

استعمال کریں گے۔ ان مخالف و کملوں کے بقول

ورلڈ ٹرینڈ سٹر ر بم سے تملہ کرنے کا مقصد امریکہ کو

اس کے بقول ان امریلی افسروں اور ساہوں کو ہیروکہا جاتا ہے جنوں نے جنگ عظیم ثانی کے دوران لاکھوں معصوم جایا نیوں کو موت کے کھاٹ آبارا تھا۔ مگراس کے مقابلے س ان فلسطيني ولبناني مسلمانول كو دہشت كردكها جاتا ہے جو "مسلم زمينول" ير غاصبانه طورے قابض اسرائیل یراس لئے حملہ کرتے بس ٹاکہ ان کے قبضہ سے اپنے وطن کو آزاد كراسكس اوراين جائدادس دوباره حاصل كرسكس

کے بعد فلسطینیوں اور لبنانیوں کو یہ حق سونچاہ کا یہ اعراف مقدے کی کارروائی کے دوران اس کہ وہ امریکہ ر حملہ کریں۔ اس بیان سے بظاہراس کے خلاف جاسکتاہے۔

رمزی نوسف ایک بے خوف اور سادر انسان ہے وہ بڑھالکھااور ذہن تھی ہے۔ وہ خودکو مجرم نہیں كتابكه اس كاامريك يرالزام بك كراس في غير قانونی طور ہراہے پکڑ کر جیل میں بند کردکھا ہے۔ ادهروه چند دنول سے اخبادات ورسائل اور مختلف

كابوں كے مطالعة ميں مصروف تھا۔ اس مطالعے كے بين اس كے بقول امريكه اسرائيل كى بے پناہ وہ بھى امريكه كے فوجى وغير فوجى محكانوں برحمله

رمزی بوسف: میں بے قصور ہوں امریکہ نے محمج عفیر قانونی طریقے سے جیل میں بند کرر کھا ہے

ان بیانات سی رمزی بوسف نے جو باتیں کی بیں بے شمار فلسطینیوں اور لبنانیوں کو قتل کر رہا ہے۔ وہ امریکہ کی اسرائل نوازی کی پالسی را سحت تنقید اس لئے ان دونوں گروہوں کو یہ حق بیونچاہے کہ

معاشی وفوجی مدد کے ذریعہ یا بوں کہتے کہ بالواسط کریں۔ اس بیان می رمزی نوسف نے امریکہ اور اس کے ہمنوا دانشوروں کے دوہرے معیار کی جی نشاندی کی ہے۔ اس کے بقول ان امریکی افسرول اور ساہوں کو ہیرو کہا جاتا ہے جنوں نے جنگ عظیم ثانی کے دوران لاکھوں معصوم جایانیوں کو موت کے گھاٹ آثارا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس جنگ مں امریکہ سے انسانی تاریخ کے کھناونے ترین دہشت گردانہ جرائم سرزد ہوئے گراس کے باوجود انهس دہشت گرد نہیں کہا جاتا۔

مراس کے مقابلے میں ان فلسطینی ولبنانی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے جو "مسلم زمینوں" بر غاصبانہ طور سے قابض اسرائیل براس لے حملہ کرتے ہیں ناکہ ان کے قبضہ اپنے وطن كو ازاد كراسكس اور اين جائدادس دوباره حاصل كرسكس رمزى بوسف في مزيدكماكه "قتل ، تشدد، قد وبند اور جری ملک بدری وه بتقیار بس جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف استعمال کررہا ہے۔ رمزی کا یقن ہے کہ اسرائیل یہ سب بے خوف وخطر امریکه کی زبردست معاشی، سیاسی، فوجی اور سفارتی حایت کی وجدے کردہاہے۔

### جیل سے رہائی کے فور ابعد مائک نائسن نے ایک قریبی مسجد میں نماز اداکی

## ٹائس محد علی کلے کے بعد دوسرے عظیم باکسر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے

جل سے لکلنے کے وقت ٹائس کا استقبال

عظیم باکسر محمد علی کلے کے بعد کمے بازی کے مدان من سنسن پھيلانے والے ماتك ثانين 25 مارچ کو جسل سے رہا ہو کرائے گرآگتے ہیں۔ وہ شاید جلدی دوبارہ رنگ میں اتر کراپنے حریفوں کوشکت کو تین سال کے لئے جیل جھج دیاتھا۔ ديكر لاكھوں ڈالركى تجارت شروع كردي۔

اں میں مس واشکٹن کی مرصی مجی شامل تھی۔ گر کے باز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سریر کورٹ نے ٹائس کی بات رد کرکے مس واشنگٹن گول ٹوئی پہنے ہوئے ٹائس کی تصویر ساری دنیا کے کے الزام کو درست قرار دیتے ہوئے اس عظیم باکسر اخباروں نے نمایاں انداز میں شائع کی ہے۔

امر كى جيلوں ميں مختلف ذابب كے لوگوں كو كرنے والوں ميں محد صديق كے علاوہ ان كے منجر

جل سے رہائی کے فورا بعد ٹائس مقامی مسلمانوں کی ایک قربی مسجد میں گئے جہال انہوں نے نماز اداکی اس موقع ہر ایک خبر کے مطابق محمد علی بھی ان کے استقبال اور حوصلہ افزائی کے لئے موجود تھے۔ مگر بعض ذرائع کاکنا ہے کہ علی انھی ٹائس سے ملنے کاارادہ کررے ہیں۔

محمد علی اور ٹائس دونوں کے کے بازی کے انداز میں نمایاں فرق ہے مگر اب دونوں کے درمیان قدر مشرک ان کا اسلام ہے۔ دونوں میں یہ ماثلت بھی ہے کہ دونوں بی کو بوجوہ تین برس

دنگے سے باہررہنا بڑا۔ ٹائس زناکے الزام س تین سال کے لئے جال جمع دینے گئے تھے۔جب کہ محد علی کو جنگ ویتنام مل شرکت سے انکار کرنے ہی انتهائی غیر قانونی طور سے نه صرف ان کا خطاب چین لیاگیا تھا بلکہ انہیں تین برس رنگ سے باہر رہنا بڑا تھا۔ بعد س کورٹ سے مقدمہ جیت کر وہ نہ صرف رنگ میں اترے بلکہ باکسنگ کا عالمی خطاب مجى دو باره جسيت ليا

ایسالگتا ہے کہ ٹائس بھی رنگ میں جلد ہی اتری کے مگریہ کہناا بھی قبل از وقت ہوگا کہ وہ محمد علی کی طرح دوبارہ اپنا خطاب واپس جیت سکیں گے یا نہیں۔ ٹالس نے پہلی بار عالمی ہوی ویٹ جہین

بہترانسان ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رنگ س دوبارہ آنے کے علاوہ ٹائس نے نوجوانوں کی فلاح کے کاموں میں حصد لینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ محد علی کلے ٹائس سے مل کر اسے مبارکباد دینے کاارادہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا اس لتے بھی کریں کے کیونکہ حال ہی میں ٹائس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس نے اپنے ایمان کا اعلان كرديا ب اور اب وه از سرنو ايك ياك زندگى كا آغاز كرربا ہے۔ اگر س فائن سے س كر اس سے اپنى حايت اور يلحن كااظهار سس كرماتواي ندب

تابعدار نہیں کہلاؤں گا۔ میں جارہا ہوں۔ میں اس کے

محد علی کلے کے بعد دوسرے کے باز کے

مبرحال امدے کہ ٹائس اب سے کی برنسبت زیادہ

محر على اور ٹائسن دونوں كے كے بازى كے انداز مي نماياں فرق بے كراب دونوں كے درميان قدر مشترك ان كاسلام بدونوں ميں ماثلت بھي بكردونوں ىكوبوجو، تين يرس رنگ سے بابرد منامرا۔

شپ كاخطاب 1989 ميں 20 سال كى عمر ميں جديا تھا ساتھ نماز ردھوں گااور بھر گھرجاؤں گا۔ جواكي ريكار أب مر 1990 مي جيمس وكلس قبول اسلام سے امریکہ میں تبلیغ اسلام کے مثن کو بار گئے تھے۔ یہ رنگ میں ان کی پہلی شکست تھی اور زبردست فروع ملے گا۔ واضح رہے کہ سفید فامول کی اے کے بازی کی تاریخ کا ایک ست بڑا Upset

ٹائس کے قبول اسلام بر محد صدیق نے خوشی كااظهار كرنے كے ساتھ آگاہ بھى كيا ہے كد دنيايدند

قرار دیاگیاتھا۔

نسل برستی کی وجہ سے امریکہ کے سیاہ فاموں میں اسلام تنزی سے پھل رہا ہے کیونکہ یہ ندہب رنگ ونسل کی بنیاد ہر انسان اور انسان کے درمیان فرق محج کہ وہ راتوں رات فرشہ بن جائے گا۔ کر انہیں والتياز شس كرتاء



مانک ٹائس (سفید نویں میں) پلین فیلڈ کے اسلامی مرکز سے نماز کرنے کے بعد باہر جاتے ہوئے

قدروں سے ملنے اور ان ب مختلف موضوعات ير نائن کو 1991 مں ایک لڑکی کے ساتھ زنا بالحبر کے جرم میں تین سال جیل کی سزا ہوئی تھی۔ کفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہونے ایک مسلمان محد صدیق نے ٹائس سے جیل ڈیزائری واشنکٹن انڈیانالولس کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھی جبال اس کے بقول ٹائن نے اس س رابطہ قائم کرکے اسے اسلام کی طرف راغب کیا اور اس طرح وہ محمد علی کلے کے بعد دوسرے عظیم کے ساتھ زیرد سی زناکی تھی۔ مگر ٹائسن کا کہنا ہے کہ

## "يلتس نے ہميں مرنے کے لئے بيال جھیج توديا

## لاشس وابس لانے کے لئے اس کے پاس کفن تک نہیں ہے"

گروزنی اور اس کے مصنافات میں روسی اور چین فوجوں کے درمیان خونی مرک آرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید خوف وہراس کی تاریکی وہاں سے ختم نہ ہویائے۔روسی فوج نے جب سے اس آزادی طلب جمورید ریلغاری ہے وہ اس کی دولت وروت کو کسی قیمت ریجی باتھ سے جانے نہیں دينا چائتي تو دوسري جانب چين فوج جو اسلام پسند جنگ جووں کی نسل پر مشمل ہے جنہوں نے برف مجى پلھلے لكى ہے۔ انسيوي صدى من زاركي فوجون كادث كرمقابله كيا.

چین فوجیوں کے سامنے ایک اخلاقی مستلہ یہ بھی ہے کہ وہ کرفتار شدہ روسی نوعم فوجیوں کی جان کیونکر لے سکتے ہیں مذکورہ عارضی قید خانے کے نکراں نے روسی فوجی گلامزدین کے بے ریش چرے اور خون آلود یٹ سی جگڑی ہوئی کردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا"اے ذرادیکھواسے ہم کیے بار ڈالس۔ یہ ابھی بچہ ہے۔اے دیکھ کر کھیے رونا آتا ہے۔روسی ذمہ داران ان معصوموں کو بغیر بتائے بوے مرنے کے لئے جمع دیتے ہیں"۔

بونڈ اریف نے یہ انکشاف کیا کہ جباز پر سوار ہوتے وقت روی ذمد داران نے انہیں بتایا تھاکہ مافیا کے ہاتھوں سے چیجن عوام کو آزاد کرنے کی مہم

رہے ہیں تواپنے اپنے سیابیوں کو کیا بتاآاور پھراس اندازے کے مطابق سیروں روسی فوجی اب تک قدی بنائے جاملے میں اور قید خانے کے اندر تہ کایہ خیال غلط ثابت ہوا کہ یماں اسے کچھ دن می رہنا ریے گاکیونکہ بیال تو بوری طرح بلاکت ہوگئ۔ دیگر 18روسی ساہی کروزنی کے قلعے میں قید ہیں۔ تین کلو ميرر محيطيه علاقه بمول مزائلول كى آواز سے كونج رہا ہے کہ بیاں تک کہ ان کی موت سے قریب بی جی

میں ہاتھ بٹانے کے لئے بھیجا جارہا ہے۔ لیکن معاملہ

یارلیمنٹ س پیش کردہ ایک ربورٹ کے مطابق 394 بلاک اور ایک بزار زخمی ہوئے۔ لیکن روسی خانے میں وہ چین فوجیوں کے ساتھ خورد ونوش کرتے ہیں۔ ایک چین رصاکارنے اس جذبہ کا اظہار پالیمانی نائب لیزدین نے اپنے دورہ چیجنیا کی بنیاد پر MAPW

س مارے کے اس کا علم کسی کو نہیں۔ روسی



یہ بیان دیا ہے کہ سرکوں بریائی جانے والی لاشوں كياكه اگر بمارے اختيار سى بوتو بم ان تمام لوكوں كو ے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاک شدگان کی تعداد ڈیڑھ ان کے کھروالوں کے پاس پنچادیں۔ ہم تو روسی

فوج میں رہ چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ روسی جزل بزارے کم نہیں اس کی تصدیق خود روسی فوجیوں کرفتار شدہ روسی فوجیوں کے ساتھ چیجن مجاہدین کامثالی حسن سلوک

اس کے برعکس نظر آیاجب31دسمبرکوسی نے خودکو صدارتی محل کے سامنے ایک ٹینک میں پایاجس پر چاروں طرف سے کولیوں کی بوتھار ہوری تھی اور میرے کی ساتھی مردہ بڑے ہوئے تھے۔ ایک

ہم جیسے لوگوں کو قربانی کے جانور سے زیادہ کچ نسیں مجھتے جن کے ذریعے وہ ترقی کی مزلیں طے کرتے

بونڈاریف اور گلامزدین کے کتنے ساتھی چینیا گرکوں میں لے جاتی جاتی ہیں اس طرح کہ ہاتھ اور پیر

کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ کچے بی دن پہلے کرفتار ہونے والے کاربورل کسٹاریف نے بتایا کہ آلو کے بوروں میں بحر کر روسی فوجیوں کی لاشیں ہر رات

کے لئے گفن بھی اس کے پاس مذتھا۔ جنگ کے ہاتھوں چیجن عوام یر مسلط مصائب کے باوجود روسی قیدیوں کے ساتھ یہ رحدلان برتاؤ واقعی قابل تعریف ہے۔ کروزنی کی دس لکھ آبادی جنگ کی تباہ کاری سے اپنے کھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف رخ کرنے ہے مجبور ہوگئ ہے۔ گروزنی تو راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے اور

بورے سے باہر لکلے ہوتے ہیں۔ ہماری ماؤں سے

بورس یلتن کیا کے گامی کہ اس نے ہمیں سال

مرنے کے لئے جمع تو دیالین ہمس گروایس لانے

اب بھی وہاں شہری نشانوں پر بمباری جاری ہے۔ مختلف افراد جنهوں نے آگ اور خون کا کھیل خوداین آنکھوں سے دیکھاان کاکہنا ہے کہ اس سے جاں پر ہوجانا یقینا معجزے سے کم یہ تھا۔ جدھر نظر اٹھائیے خون می بھوا بڑا تھا۔ لوگ ملبے کے نیجے دبے چین چلارے تھے۔

روسی فوجی صدارتی محل میں جس واحد شخص کی جان کے دریے تھے وہ چیچن علیحد کی پسند قائد جوہر دودائف تھے جو اس وقت کروزنی میں موجودی نہ تھے۔ کروزنی کامنو کا اسکوار جبال بر ہو کاسمال ہے اور بموں اور مزائل کے حملوں کے درمیان کسی کو سراٹھا کرچلنے کی ہمت نہیں ہوتی وہاں بندوق بردار روی ساہوں کے خردار کرنے کے جواب س کراہتی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی صعفه كي اسيب صفت آواز سنائے كو يرتى موتى کہتی ہے کہ کل ہم سب موت کی کود میں سوجائیں کے ۔ کویا کہ اب زندگی اور موت میں کوئی خاص

## روسی سفاکیت کی دنیا تھرمیں مذمت ہورہی ہے

الثيرے كالقب دياكيا تھا۔

دیرین جذبہ حریت کا اندازہ کرنے کی مملت می نہ روسی صدر بورس یکتن کی" معصومیت "اور دی۔ یہ موقف ان دنوں کی یاد تازہ کرتا ہے جب چیچنیا کے بے گور وکفن مہلوکس کی یاد میں یارلیمنٹ

ے ایک منٹ کی فاموشی اختیار کرنے کی در خواست مرتج کے آنسوے زیادہ اور کھ

اس كاموقف يه ب كركس طورير بتحيار ند دالا جائ

۔ فریقن کے سابی بے پناہ تباہی کی یکسال داستان

سناتے ہیں۔روسی فوج میں 18سے 20 سال کی عمر

کے نوجوان ہیں تو چیخن فوج میں تربیت یافتہ اور

تجربہ کار سابق سودیت فوج ہیں۔ دونوں کے مسائل

گروزنی سے 30 کلومیٹرکی دوری یر واقع ایک

استال من روسي كماندر بونداريف نے چين فوج

کے جے سابوں کو این روداد سنانی کہ کس طرح وہ

چین سیاموں کے حملے میں کھرگیا اور بمشکل جان

بحاكر استال تك سيخ سكار بونڈاريف كابيان ہے ك

جے سال قبل اس نے روسی فوج میں ملازمت شروع

کی جب اس کی بردی اہمیت تھی لیکن اب طال برا

ہے۔ فوجیوں کو معقول تربیت نہیں مل پاتی۔ تین

سال سے انہیں کوئی فوجی مشق بھی نہیں کرائی گئے۔

اس کے دستے میں الے بھی توپی بس جو چھ ماہ کی

تربیت کے باوجودیہ تک نہیں جانے کہ توب میں

کولہ کیے لگایا جاتا ہے۔ مزیدیہ کہ جب انہیں چینیا

جھیجا گیا تو اس کا انہیں علم ہی نہیں تھا کہ وہ جا کہاں

منشیات کا دهنده کرنی والی کولبیائی ایجنسوں سے تشدید دے کر چیجن عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت روس کی سالمیت کے لے زیردست خطرہ بن ہوئی تھی اور ناجاز اسلحہ اور منشیات کی تجارت میں ملوث ہزاروں مجرموں کی پشت پنای کرتی تھی اس لے ان غیر قانونی حرکتوں یہ قابو یانے كے لئے ماسكونے 4 . 1 بلين والر خرج

كرديے ـ يلتس كى اس كج قيمى نے چين عوام كے



سابق سوویت نظام میں افغان مجابدین کو ڈاکو اور

بغاوت کے بعد خسبولاتوف سے مقابلہ آرائی کے

به وي يلتن بس جواكوير 1991 س دودائيف کے چین صدر منتف ہونے کے بعد سے مل جل کر ره رہے تھے لیکن ان کی اچانک بد جواسی بر عقل حیران ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور عوام کسی سے مجى مشوره كئے بغیر ایساہم قدم اٹھالیاجب كريہ كيتے ہونے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ اب کوئی بڑی جنگ نهیں ہوگی۔ ستمبر 1991 میں یہ اعلان بھی یلتسن

> ڈیموکریسی اور آزادی اختیار کرنے والی روسی ریاست کھی بھی سلطنت نہیں بنے گی بیال نہ کوئی چھوٹا ہوگانہ بڑا بلکہ سب برابر ہوں کے ۔ مخوس دوران انہوں نے غیردوسی علاقوں کورائے شماری، خود مختاری اور شکوں میں راحت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس سال انہوں نے روس کی غیر روسی

جموريتوں كو اين بساط بحر اقتدار واختيار لے لينے كى پیش کش کی تھی اور مقامی مالیات کا 60 فیصد حصہ ان علاقوں کے اندر سی رکھنے کی رصامندی دی تھی۔ 1693 کی رائے شماری میں صدر یلتن کو 16 جمهورياؤل مين مفي ووث لم ي چيجنيا انگشتيا داغستان، بشكيريا اور حواشيا نے ان کے خلاف

بس کہ چیچنیا کی فوجی کارروائی ان کی ساسی ساکھ کو بحال کرنے میں اہم کردار اداکرے کی اور یہ کہ اس بر قابویانا روسی ملٹری طاقت کے سامنے چند لھنٹوں کا كام ہے۔ يہ سوچ كر كر اس جنگ من فتح ان كى شهرت ومقبوليت كوچار جاند لكادے كى وه اس فيصله ے اس قدر مسرور ہوگئے کہ ضروری احکامات

جیجنیا کی جنگ ین بوری تباہی کے ساتھ نواحی علاقوں کی طرف پھیل رہی ہے اور بورے کاکنشیا کو ا پن لیسٹ میں لے سکتی ہے جہاں کے عوام دلیرانہ بغاوت کے لئے مشہور ہیں۔اس جنگ نے روسی اقلیتوں کو عمومااور کاکشیا، سنٹرل ایشیاا وروولگاکے مسلمانوں کو خاص طور پر حو تکادیا ہے۔

صادر کرکے دو تفتے کی چھٹی منانے طے گئے لیکن 11 ووٹ دیا جب کہ تاارستان اور بشخور تستان نے بلن ڈالر کے بجٹ ریلنے والی جودہ لاکھ کی نفری ر اینے لئے وسیع تر خود مخاری اور مزید ربوینو کا مطالب شتل بے توجی اور بے عملی کی حالت میں بڑی کیا لیکن اب وہی صدر ملتس تھے کہ دسمبر 94 میں انہوں نے کسی کی بھی علیحدگی پر پابندی لگادی۔ ہوئی تھی طاقتور کہلانے والی فوج کاسارا بھرم کھو گیا صدر یکتس این اس خام اندازی میں سرشار

باقی صفحه ۱۹ پر

ملى المرانش نيشنل 9

30016 بريل 1995

### کہاں ہیں انسانی حقوق کے علم بر دار كياانهس بم جيم مظلوموں كى فريادسنائى نهيں ديتى ؟

#### مدراس سینئرل جیل سے ایک مظلوم قیدی کا مکتوب

السلام عليكم ورحمة الثد ويركانة

مداس اراس ایس بد کوار رس بم معن کے حادثے کو لے کر محج ٹاڈا س قید کیا گیا ہے اور س گذشته 16 مینوں سے جل کی مشقت جھل رہا ہوں۔ میرے ساتھ صوبہ تملناڈو کے بارہ معصوم مسلمان تجی

بندوستان آزاد ہونے کے بعد اب تک 70 برار فسادات مونے اور اب تک ساڑھے چار لاکھ مسلمان موت کے گھاٹ آنادے جا چکے۔ یہ ہم نہیں كدرب بس يادليامن كى شائع كرده الك د يودث في چی کرکدری ہے کہ اس کی واحد ذر دار آر ایس ایس اوراس كاير بوارب

بای مجد وطانے کے عدے س ایل کے الدان كوسى ى م أنى لمزم نمبراك قراردين ب-ان کی وجے ملک مجرمی مسلمانوں کے خون سے ہولی ملی جاتی ہے۔ جراروں ماس ہوہ ہوجاتی ہیں اور بزارول بي يتيم سورت سي بماري مال سنول کو نگاکیا جاتا ہے ہمارے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے لین موست نے اج تک ان کے خلاف کوئی كارروانى يذكى يدى ثاذا لكايار

بال مُعاكرے اعلان كرتے بس س بين كے فسادات كا واحد ذر دار بول واهرب طومت آج مكان يرد الالكاياد اين ايس العدى على ك درو عكوست من يوني كي الكي جائ مسجد من جمعد كي نماذ کے دوران بم پھٹا ہے کی سو سلمان شہد ہوتے ہیں مجد کے درود اوار فون سے بٹ جاتے اس لین واہ رے طومت اب تک نے کوئی مزم كرف أدكياكيا بين بي كے لئے مى ل آئى مقرر بى ميرے ساتھ ناڈا ميں قيد تھے جرے انسى كو بھور

کزری کس بے دردی ہے اسس کھلاگیا آپ خوب جلنة بن دكن بيرالا من جب القلة نادار دوجال کے سردار نی صلم کی شان می گستاخ آمیر مضمون شائع ہوتا ہے تو کئی سلمان کولیوں کا شکار بن جاتے سنسی ہے۔ ان لاجاد بے بس مادیس عربوں کی آخر

باعی معجد کو مسماد کردینے کے بعد سادے کرتے ہوئے اپنے دن گزار دہے ہیں۔ آخرکب تک كرنائك من مسادات بعوث يرت بي تو يولس اندھا دھند وحشت ودرندگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور ست سے علاقوں می کرفیو لگادیا جاتا ہے اور غریب

> اس شمارے کی قیمت چار روپے سالانہ چندہ ایک سوپچاس روپنے / سوامریکی ڈالر یکے از مطبوعات سلم ميزيا ٹرسٹ رِ نٹر پبلیشر ایڈیٹر محد احمد سعید نے الفاء آفسیت ریس سے چھپواکر د فتريلي ثائمز ،49 ابوالفصنل انكليو ،جامعه نكر نی دلی۔ 110025 سے شامع کیا۔

> > فون: 6827018

بے موت مارے جاتے ہی بجلی بند کردی جاتی ہے ۔ بینے کے لئے پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ جھونمراوں می غریب دانے دانے کو ترہے ہیں حال ی میں شریند عناصرنے اردو کے متلہ کو لے کر بكلور من اس طرح فساد مجايا تحار اس وتست اللهين بندكركے بولس فارنگ كرتى ب كئى مسلمان نوجوان کولیوں کانشانہ ین کرشسیہ ہوتے ہیں۔

ہمارے آقاتے نامدار دوجبال کے سردار تی سلم رِ شرمناک کھناونے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جن کو لکھتے ہوئے میرے روظ کا کوئے ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید کو برسرعام جلانے کی د حمکیاں دی جاتی بی سجدوں کے سامنے دھرنے دیتے جاتے ہیں ان درندوں نے سال مسلمانوں کا جناحرام كرديا ب-اب تكن ان كوكرف أدكيان الدا

كوتمبيور جيل مي 16 اور مسلم نوجوان اسي الذا نای ابن فکنے میں پھانے کے بیں یہ سب کے سب غریب مظلوم، معصوم بین ان بیچاروں پر ظلم کے ساڑ توڑے کئے بی۔

ایک اڑکے کانام عبدالرحن ہے صرف سات دن کا دولها ہے ہے چارے کاسرا مجی سو کھنے نسیں یایا۔ ہاتھ کی مندی جوں کی توں موجود ہے۔ جن باتھوں میں پھول کے کرے تھے اب ان کی جگہ بے رحم ذنحیری ہیں۔ اس السید کی تاب مذلاکر اس کی مال كالكبر بعث جاتا بين سے جھڑنے كاغم ان كى جان لے بیٹھتا ہے مال کے آخری دیدار کی اجازت مجی یہ ظالم سس دیے ایک اور کو مبثور کے جناب مای باشاہ صاحب جو ایک نمازی پر ہیز گار انسان ہیں پہلے مل بند کردیا گیا ان کا ایک می لؤکا وہ مجی 15 سال کا کرنانگ کے گئی شہروں میں سلمانوں ہر کیا ہے اس ہر بھی ٹاڈالگادیا۔ان کا بھائی ان کا نسبتی مرادر اور ان کا ساڑھو سب کے سب ٹاڈا کے تحت قید کے گئے ہیں۔ سادا خاندان مصیب جمیل رہا ہے كس كس كاغم سناؤل خون كے آنسو رلانا ميرا مقصد

ہے وہ ہرکسی کے ساتھ ہوسکتاہے۔ واورے حکومت واہ رے سیکولرزم کے نعرے لگانے والوبیہ انسانیت اور انصاف کا خون نسیں تو کیا ہے کہاں ہی حقوق انسانی کے علمبردار اور ہمارے مك كا" اقليق كمين "اور "بهومن رائيك كمين" يه لوگ کیا کرے ہیں۔

کون دد کرے گا۔ کریہ صبر کے پیکرسب اللہ بر توکل

سلمان خاموش رہی کے۔ آج جو ان کے ساتھ ہورہا

انصاف پسنداور انسانیت کے علمبرداروں سے ہم یرزور اپل کرتے بس کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور ہمس رہا کراکے انسانی حقوق کو از سر تو مخاراحد مدراس سنرل جيل مدراس3

غلبه اسلام کی عالمی تحریک کے خ داغدار راستول سے ہوتاہوادنیاکی توجہ کامرکز بنتاجارہا تھی۔ مصر میں بائیں باڑو کا مد مقابل پیدا کرنے کے ہے۔ الجیریائی باغی ہراس شخص کی گردن آباد لینے ہے قادر ہیں جو ان سے اختلاف کی ذرا بھی جرآت کرے۔ لے انور سادات نے اپنے مسلمان بھاتیوں کو بی تیار ترکی اور یاکستان مس خون کے پیاسے گروہ جابجا کھوم کیا تھا۔

اسلام این سفاک ترین صورت س خون سے

رہے ہیں۔ پاکستان میں تو مرتدین کو قانونی موت کا

بھی سامنا کرنا ہو رہا ہے۔ افغانستان می مزاج کی

کیفیت جھائی ہوئی ہے ۔ خودکش بمبار جب تک

اسرائیلیوں کو اس لیسٹ میں لے سکس اللہ کی راہ

من جان دينے كو باعث سعادت مجتم بي مصرميں

عيماتيوں كو جنلجووں سے خطرہ لاحق ب تو سودان

س حکومتی نظام سے ۔ آزاد خیال لوگ بھی اسلام

ديكھتے ہوئے دنياكا توكنا موجاناحق بجانب ہے۔ليكن

مغربی حکومتن اگر عالم اسلام سے اپنے تعلقات بر ذبانت کے ساتھ غور کریں تو انہیں اپن اس پیشانی

وسراسیمی کا جواز وهوندھنے کی ضرورت پیش آئے

گی اسلامی دہشت گردی می نشدد لی حالیہ امراو اپن

نوعیت کے واحد خوفناک اور تخیی رجمان سے تعبیر

کرنا درست نہیں ہے ۔ اسلام پسندی کی تحریک جو

ا یک بدیست اصطلاح ہے لین بنیاد برست اسلام کی

متعدد قسموں کے اختصار کے لئے مخصوص ہوگئ

ہے۔ قرآن کی طرح اس اصطلاح کی بھی مختلف انداز

س تشریح وتفسیرکی کی ہے۔ این بہتن شکل س

اسلام بھلائی کی طرف لے جانے والی ایک قوت ہے

روابط دھند لے، کجلک اور تفنادے یہ بس امجی حال

ی میں امریکی صدر بل کلنٹن نے ایک امریکی تیل

سنی کو اسلامی جمهوری ایران کے سمندری علاقے سے

تل نکالنے کی اجازت سیس دی حالاتکہ امریکہ ایران

کے بڑے تجارتی شرکاء اس سے ہے۔وسیج پیمانے بر

دہشت گردی کی مصوبہ بندی کرنے والے کس بھی

اسلام پسند کو پکڑ کر او چھتے تو یہ منکشف ہوگا کہ

افغانستان میں روسی فوجیوں سے لڑنے کے لئے اس

کی تربیت سی آئی۔ اے کے افراد کے ہاتھوں ہوئی

تھی۔ فلسطن کی اسلامی تحریک حماس کی برورش بی

ایل او کے حریف کی حیثیت سے اسرائیل نے کی

مظاہرداغدار کردیتے ہیں۔

پندى كى آندهى س ارنے كے بي-

سب سے زیادہ غیر روادار اور معصب ترین اسلامی حکومت کی مثال کو بھی ہمس پیش نظر رکھنا چاہتے۔ یہ حکومت اسے ملک کی باگ ڈور سنجالے ہوتے سے جہال عوام بدعنوان حکومت کو بدلنے کے لئے کوئی اواز نہیں بلند کرسکتے ، جہال قراق صفت مذہبی بولیس عور توں کو عام لوگوں کی نگاہ سے الوشدہ رہے یہ مجبور کرتی ہے۔ جبال قانون شکنی كرنے والوں كے اعصاء كاف دينے جاتے بس اور واقعات وجوادث کی اس بولناک ترتیب کو جبال سے برونی گابکوں اور موکلوں کو دہشت گرد لٹریج اور رقوم کی فراہمی کی جاتی ہے۔ اس ملک کا نام ہے سعودی عرب جو مغرب کا قربی دوست اور

اسلامی انقلاب کار ا

مهت جلد لورى د نيامسلم انه

واضح فكر كاتفاصه ب كدابك اور حقيقت كو مجي

محوظ رکھا جائے۔ وہ یہ کہ غیر اسلامی دنیا بنیاد برستی کا جوابدينے سے معذور بے۔ تشدد کی لمر کامقابلہ عن سامنے سے نسس کیا جاسکتا۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا اقدام جس من جادى بو آقى موكى مفيد نتيج تك نهس سپنیائے گا۔ ناٹو کے سربراہ ولی کلاس کی یہ برسی نادانی تھی کہ انہوں نے شدت پیند اسلام کو مغرب کے لے سے بڑے خطرے سے تعبیر کیا ہے کویا کہ وہ وہیں آگتے جبال کمیونزم نے انہیں چھوڑا تھا۔ اس لین اس کے صلح پہلوؤں کو اکثرو بیشتراس کے قبیع میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ امریکہ اسلامی انتہا پندی کو للكارف اور اس يرفع يانے مي اسے دوستوں كى مدد اسلام پسندی کی خرک سے خارجی دنیا کے کرسکتاہے۔

امریکه مدد تو کرسکتا ہے لیکن بہت معمولی سطح یر بال ترکی اورونی اتحاد سے اپنے تعلقات کو مزید محكم كركے مغرب سے اپنے روابط كے اقتصادي فواتد کی اہمیت واضح کرکے وہاں کے اسلام پند

پسندوں کی تحریک کی جرس زندہ بیں اور صدر اسد کے عناصر کو ہموار کرسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بوروب جنوبی افریقہ مل کچھ اور بھی کرے۔ لیکن مغرب کو کسی رخصت ہونے کی منظر ہیں۔ اسی طرح لیبیا میں بھی فوجی عل کے حصول کی کوششش کے سلسلے می غیر کرنل قدافی کی سیورٹی فورس نے اسلام پیندوں کی

لئے مغرب می توڑ کوششش کر رہا ہے رو پیکنڈے کا بھی سہارالیا جارہاہے۔مغربی ل شکل میں پیش کر کے بوری دنیا میں ایک زیردست خطرے کی شکل میں پیش کر کے ا جاری ہے۔ ایک طرف حبال اے اسلام کم وبس اے اسلام کو تھے میں کو تای سے بھی کی بد گمانی کا اندازہ زیر نظر مضمون ہے ہو

ہ ج تقریبا بوری دنیا می غلبہ اسلام کی ت

اینے ہزاروں اسلام پسند حریفوں کو قتل کرکے پہلے ہی یہ راہ دکھا دی ہے۔ لیکن سیریا میں آج بھی اسلام

معروف ہفت روزہ رسالہ "اکانومسٹ" نے



وسیج پیمانے یر دہشت کردی کی منصوبہ بندی کرنے والے کسی بھی اسلام پسندکو پکر کر او چھنے توبہ منکشف ہوگا کہ افغانستان میں روسی فوجیوں سے لڑنے کے لئے اس کی تربیت سی۔ آئی۔ اے کے افراد کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ فلسطین کی اسلامی تحریک حماس کی پرورش ہی ایل او کے حریف کی حیثیت سے اسرائیل نے کی تھی۔مصریب بائیں بازو کامدمقابل پیدا کرنے کے لئے انور سادات نے اپنے مسلمان بھائیوں کوہی تیار کیا تھا۔

معمولي حزم واحتياط سے كام لدنا يدے گا۔ ہوا جاسکتا ہے بشرطید فوری اور سخت اقدام کیا جائے گا۔ ذکورہ شالوں کو پیش کرنے کا یہ مقصد نسی کران

زبان ہر بہرے بھار کھے ہیں لیکن کرنل قدافی جینے ی اسلام پسندوں سے کم از کم وقتی طور پر نبرد آزما اقتدارے ہش کے توان کی آوازوں کوروکا من جاسکے \_1982 میں شام کے صدر حافظ الاسد نے "جا" میں کی ہمسری کی جانے بلکہ مغرب کو چاہتے کہ اسلامی نظام

### مصر میں لطیفوں کے ذریعد احتجاح

الياسينابال مي لحس جانات اكراس كاجتمار نے والايقين كرے كه اس في اين "اسلاميت" كا لباده الله چھنکا ہے۔ مروہ جاسوس اس کے بعد بھی اس کا بيها نهي چوزيار جهلابث من وه الك بس مي سوار بوكراكي 80ساله برحيا كابنواچراليا بي ديلمخ کے بعد خفیہ بولس والااین ڈائری می یہ الفاظ تحریر کرتا مصری ایک جیل کے باہر ایک خوزدہ "مسلم ہے۔" بالاخراس مجرم نے روشی دیکھ ہی لی اب یہ شدت بسند سنزی سے قدم برطانا ہوا جارہا ہے اس ماری حکران قوی جموری پارٹی کا وفادار کن بن چکا

یہ لطیفہ اخوان اسلمن کے کسی مبرنے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اور دیشتر کی مرصت کرنے والے ایک مكينك كاب رواصل مصرس مكومت كے خلاف ليكن بيجاره ستدت يدد ومرك ون وجر اداطلى كاندازه مصرك لطانف الكاياجاسكاب نہ کہ سرکوں پر احتجاجی جلوسوں سے جس کی دباں اجازت سسے۔

مصرفراعة کے زمانے سے این حس مزاح اور لطفول کے لئے مشہور ہے آج کل حنی مبارک کی اخوان اسلمین اور دوسرے اسلام پندول کے خلاف مفحکہ خز کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے كے لئے قاہرہ ميں يہ لطيفہ بر مجلس ميں سنايا جاتا ہے۔ لطيفه كجي بول ب-

کے چھے ایک سفید اوش خفیہ بولس والا ہے جس کی موجودگے سشدت پسند واقف بریہ بیجارہ ایک شراب فالے مل کس کر شراب سے لگا ہے ٹاک کما جو آج کل حنی مبادک کے مظام کا نفاد ب خفیہ بولس والے کو یقین دلاسکے کہ اس نے "اسلامی بنیاد رسی سے توبر کرل ہے۔

محوں کتا ہے کہ ایک دوسرا جاسوں اس کے بیچے لگا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ سریال فلس و مکانے والے

چلہے۔ اس کے ساتھ ایسی شیکولوی ر کڑی نگاہ رکھن مکومت کو بھی جس کا ایک شری ایران کی طرف سے بھی صروری ہے جنس غیرماقلانہ اور مملک مقاصد سزائے موت کا سامنا کر رہا ہے کہ الیے بی سخت اقدام كرناچلېتے۔

سی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایرانی حکومت نے بر كياكونى ايساعام اصول ب جي اختياد كياجائ تجاج لحج میں کہا کہ علیج میں ایک یا دو مختصر مکڑوں کے آگے وہ سرحدی توسیج کاآر دومند نہیں ہے۔ تاہم ؟اسلامی بنیادی پرستی یقینا کمیو فرم کی مانند نہیں ہے

يدديكه كركه 1992ك انتخابات مي اسلام يسندول كى جماعت كوفح مند بونے سے كونى روك نہیں سکتاالجیریانی لیڈروں کے ہوش اڑگئے تو وہ ان کی تحریکوں کو اکھاڑنے ہر کمربسۃ ہوگئے۔ لیکن بدعنوان حکومت کے مفاد برست مقاصد سے عوام کی برکشتگی اسلام پیندوں کے حق یں نعمت ثابت ہوئی۔ نتیجآان کی تعداد میں اصافہ ہوٹاگیا اور جنگجو گروہ قابو میں یہ آنے کی صد تک چاروں جانب پھیل گئے۔ اور آج پر ملک بلاکت خزخانہ جنگی کی گرفت می ہے۔

سرے پر تک اسلوں سے لیس بنیاد برست ایران کا جس کے مقلبلے کے لئے جان اوا دی جائے۔ بلکہ یہ یہ تصور قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ دہشت سوشلزم سے زیادہ مشاب ہے یا ایسی تحریک ہے جس کردی کا فروغ ہے جس کی مثال یہ ہے کہ ار تداد کے سی مختلف جہتی ہیں جن میں سے بعض حریت پسند جرم میں برطانوی مصنف سلمان رشدی کو قتل کرنے دیموکریسی سے بوری طرح مطابقت رکھتی ہیں بعض کے سلسلے میں مسلمانوں سے کی گئی اپنی اپیل کو اس اس سے زیادہ ہی برگشتہ ہیں اور کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو نے آج بھی واپس نہیں لیا ہے، مسر کلنٹن ایران کبرل ڈیموکریسی سے مصناد ہی۔اسلام سے نباہ کرنے س تجارتی مواقع کے حصول کے لئے امریکی شمریوں کے لئے چزوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور کی دور پر پابندی لگانے میں حق بجانب ہیں۔ مرطانوی ہشیاری ویر کاری دونوں کی صرورت ہے۔

## سته نه روکا گیا تو۔۔۔۔

# ما يسندول كى غلام بن جائے كى

لاف " اكانومسث " لندن كي بيفوات

فارجی عناصرنے اینے دوستوں کی کوئی فدمت انجام سی دی۔ اگر مجابدی برسر اقتدار آجاتے بیں تو منخب اسلام پسند سیاستدانوں کی حکومت کے زیر سایہ الجرار کے جموریت پند شری متعل کے کی متوقع نظام کے مقابلے س کس زیادہ امن وسکون سے رہیں گے ۔ آج جیا کہ اسلام پسندوں کی بج کئ کے دریے فوجی حکم انوں سے گمرے روابط رکھنے والى فرانسيى حكومت كويه احساس موچلا ب فارجى عناصر کا مفید ترین کرداریہ ہونا چاہتے کہ وہ اسے الجارَوں کی حایت کریں جو تاخیر کے باوجود اپنے ربناؤل سے انتشار وبربادی سے بحیے کی خاطر گفت

زیک چل ری ہے اور اس تحریک کو کچلنے کے مختلف ہتھکنڈوں کے ساتھ ساتھ گراہ کن منیاغلبه اسلام کی تحریک کو دہشت گرد تحریک الواکوراکر رہاہے۔ اسلام کو مغرب کے لئے آلیب سلام مخالف توتول كو متحد كرنے كى كوسشش كى سربلندی کی راہ میں رخمہ اندازی کہا جائے گا تعبیر کیا عاسکتاہے ۔اسلام کے تعلق سے مغرب جائے گاجے برطانہ سے شائع ہونے والے شالع كمايے۔

مخالف تحریکوں کو سیاسی نظام میں انضمام کے سیاس متبادل وشندیک راہ اختیار کرنے کا اصرار کریں۔ آخر كار مغرفي قوتس الجرائر من اسلامي اقتداركي كى حمايت كرے اگرچيد كام بھى جو كھم سے خالى نسى ب



لین ان سب میں خطرناک ترین کام یہ ہے کہ کوئی ملک آمد کو روکنے کے لئے شامد بی کھ کر پائیں گ انسیں پہلے تو اسلامی انتہا، پیندول سے مصالحت کی کوشش اپنے اجتماعی شعور کو جمہوریت پیندالج ائری عوام کے كرے اور چركھ سوچ كر اسى چيركو مطانے كے در كے اس حكومت كے ممكنہ مفهوم كے نوش كن تصور سے نہیں بہلانا چاہتے۔ اسلام پسند رہنما خواہ وہ الجرار

ہوجائے جے وہ تھی برداشت کررہاتھا۔ اس کی دوش ترین مثل الجرائر ہے۔ اور مصراس سب سے زیادہ غیرروادار اور متعصب ترین اسلامی حکومت کی مثال کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا کی اتباع کررہا ہے۔ یہ دیکھ کر کہ 1992 کے انتخابات س اسلام پسندوں کی جماعت کو فتح مند ہونے سے کوئی روک سس سکا الحیریاتی لٹروں کے بوش اڑگتے تووہ نگاہ سے بوشدہ رہنے یر مجبور کرتی ہے۔ جہال قانون شکن کرنے والوں کے اعصاء کاف دیے ان کی تحریکوں کو اکھاڑنے یہ کر بستہ ہوگئے ۔ لیکن بدعنوان حکومت کے مفاد برست مقاصد سے عوام کی جاتے ہں اور جاں سے برونی گاہوں اور مو کلوں کو دہشت گرد لٹریج اور رقوم کی فراہمی کی جاتی ہے برگشگی اسلام پسندول کے حق میں نعمت ثابت ہوئی۔ تتیجآان کی تعداد می اصافہ ہوٹاگیا اور جنگجو گروہ قابو میں

نہ آنے کی حد تک چاروں جانب پھیل گئے۔ اور آج یہ میں اقتدار سے محروم ہوں یا ایران میں برسر اقتدار نواباں بیں لین ضروری نہیں کہ مغرب ان کی مدتک چاروں جانب پھیل گئے۔ اور آج یہ میں اقتدار سے موام کی خواہش سے نواہش کا احرام بی کرے۔ نیو کلیاتی اسلحہ حاصل ملک بلاکت خزخانہ جنگی کی گرفت میں ہے۔ بول، اقتصادی آزادی اور عوام کی خواہش سے نواہش کا احرام بی کرے۔ نیو کلیاتی اسلحہ حاصل ملک بلاکت خزخانه جنگی کی گرفت س ہے۔ جموریت سے مند ۳ رٹنے کی حایت کرنے والے وفاداری کا جذب رکھتے ہیں۔ پہلی بات پر یقین کیا کرنے کی ایران کی کھلی جوئی خواہش پر روک لگنی

جاسكا ہے دوسرى بات كى اتھى تصديق نسس موسكى ہے۔ ایران جمہوریت کی ایک محدود شکل کی اجازت ديتا ب ليكن كوئى بابوش انسان اس معالمه مي شرط نهیں باندھ سکتا کہ کوئی اسلام پسند نظام حکومت یہ چاہ کی کہ اے اقتدار سے بادیا جائے۔

جب تك كوئى اسلام يسند نظام بين الاقوامي طرز عمل کے غیرواضح انداز میں متعین کردہ اصول کو توڑند ے اس وقت تک تو مغرب اس کے تنس صرور وی رویدر کھے جیا کہ وہ دیکر غیر موثر حکومتوں کے لے اختیار کرتا رہا ہے۔ یمال آسلام پند نظام کے اصول سے مرادیہ ہے کہ براوسی کی آراضی کوئی غصب نے کرے ادہشت کردی کا فروع نہ ہو اور خود اینے می عوام کے حقوق پالال نکے جائیں۔ کسی بھی ملک کو خواہ وہ اسلام پسند ہو یا سیکولر۔ مرادری سے فارج کرناایک مفید حربہ جے آج کی دنیا میں شاذ ونادر می برونے کار لایا جاتا ہے۔ چین سے تعلقات نبھاتے رہے کے فصلہ کی بی مثال لے لیج برچند كراس في اين مخالفن يركياكياتم نهين وهائد لیکن مختلف طرح کی سیاسی اور اقتصادی پابندیاں

مخصوص اسباب كى بناء ير مصوص مقاصد حاصل كرنے كے لئے عائد كى جاتى بي

سعودی عرب کے علاوہ ایران آج بھی اسلام پسند حکومت کی ململ مثال بنا ہوا ہے اگر چہ سوڈان بھی اس کاہم پلہ ہی ہے۔ مغرب نے تھی مکمل طور رہ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ایران سے کس انداز کاسلوک روا ر کھے۔ امریکہ نے گذشتہ دو دہائیوں کے دوران یہ دکھا دیا ہے کہ یہ کام کس طرح مذکیا جائے۔ رصا شاہ بہلوی سے امریکہ کی گہری دوستی نے اسے شیطان عظیم کی حیثیت سے ایران کی نظروں میں مردود ومعتوب مھمرایا لیکن یہ دوستی تخت طاوس کو بچانے کے لئے زیادہ طاقتور ثابت مر ملی اس کے بعد امریکہ نے فاصلہ پیدا کرکے اپنا اثر مجی کھویا اور اغوا اور برغمال كاذرامه رچاكراپ وقارس مجى باته دهو بينها اب امریکی تاجر نقصان تورا کرنے کے لئے ہاتھ یاوں مار رہے ہیں می طریقہ کسی اور ملک مثلا الجرائر کے لئے نہ

اسلام پسند لیڈر ان تجارتی سودے کرنے کے

جاہئے۔ یہ حکومت الے ملک کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہے جہاں عوام بدعنوان حکومت کو

بدلنے کے لئے کوئی آواز نہیں بلند کرسکتے جہال قزاق صفت مذہبی یولیس عور تول کوعام لوگول کی

اس ملک کا نام ہے سعودی عرب جومغرب کافرین دوست اور حلف ہے۔

### QADRI IMPEX

**Exporters & Importers** 

#### **IMPORTERS WANTED FOR** INDIAN GOODS IN THE GULF

Wanted importers for Indian goods in the gulf specially Saudi Arabia, Kuwait and U.A.E. We deal in general merchandise, leather goods, building materials and many other items. For your future requirements.

Please contact:

**QADRI IMPEX** 

30, Abdul Halim Lane, Culcutta-700016 (India)

Fax: 91-33-244-8638 (Attn-PS/F-141)

### کم سن ماؤں سے لے کر نشے کی حالت میں کار چلانے تک سے امریکی معاشرہ چوکنا ہو گیا

## کیاامریکہ میں احساس شرم کی واپسی کا دور شروع ہو رہا ہے؟

جیا کہ بائیل میں ندکور ہے شرم احساس، جرم یا بدنامی کے خوف سے سلے گناہ کا وجود تھا۔ آدم وحوا اسے خالق کی طرف سے باغ عدن کے ایک مخصوص درخت کا پھل نہ کھانے کی مدایت ہر کاربند ندره سك اورايي آزادانه اختيار كا استعمال كيا - ادر جب خدا ان کی تلاش میں نکلا تو روئے زمن بر وہ اولین انسانی جوڑا اس کے سامنے نہیں آیا۔ شرم میں دویے ہوئے آدم نے حواکو مورد الزام قرار دیا اور وانے سانے کو مجرم کردانا۔ ؟؟؟ س يد مفهوم مضمر ہے کہ اس پیلے گناہ کے نقوش ہماری زندگی میں جا بجاديكھے جاسكتے بيس جن كا مظاہرہ خدا سے دورى. فطرت سے دوری اور انسان کی انسان سے دوری کی

صورت میں بورباہے۔ لین اس دور میں آدم وجواجیسی شرم کے آتی ہے اگرچہ بیشر افراد کومنہ چھیانے کے تجربے سے دوچار ہونا رہا ہے ، جرم یا خطا کا تقاضا کھ اس سے زیادہ کا ہے۔ اور وہ ہے اعتراف گناہ اور اس عبرت طاصل کرتے ہوئے اپن زندگی میں تبدیلی لانا۔ نوے فیصد امریکی باشدوں کو سلیم ہے کہ وہ خداسیں یقن رکھتے ہیں لیکن موجودہ مذہبی نظام سے ذاتی گناہ كافورى احساس رخصت بوچكا براده تر رومن لیتھولک عسانیوں کے نزدیک یادری کے سامنے ماباند اعتراف كى رسم داستان ياريند بن حلى ب-

باہمی مسابقت سے نبرد آزما بس کیونکہ وہ خریداروں ے الگ رہ کر جی نہیں سکتے۔ لبرل وزراء آج بھی نسل برستی اور جنسی تعصب جیسی سماحی برائیوں کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خانگی مسائل بران کی زبان بند ہوجاتی ہے۔ بنیاد برست واعظن تھی، اسقاط حمل اور فحش تكارون اورسماج من رائج لعنتول کے خلاف اینے غم وغصہ کا اعادہ صرور کرتے ہیں لیکن ان کاسارا زور بیان خارجی دنیا ریسی صرف بوتا ے ۔ خود مقامی افراد وحالات یر کوئی انگلی نہیں اٹھاآ۔اس لئے یہ کہنا بجا ہوگاکہ ذاتی گناہ کے شدید احساس کے بغیر کوئی نادم نہیں ہوسکتااس کے لئے انسانی ضمیر کا تربیت یافته مونا صروری ہے۔ اس کے لئے کوئی جسمانی مشق شاید سی کار کر ہوسکے۔ گناہ کوئی خارجی عارضہ نہیں بلکہ روح کی بیماری ہے اور اس کا ارتکاب دیدہ ودانستہ اور ارادے کے تحت کیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کی مانند گناہ مجی بعض عادات سے جم لیا ہے جو رفت رفت طویل عرصے سی انسان کے مزاج میں تشکیل پاتی ہیں اور اس طرح گناہ ہر قابو یانے کے لئے بھی اس سے کہیں زیادہ وقت در کارے جتنا کہ اس کی برورش میں لگا تھا۔ اس نزاکت کو مجھنے کے لئے غالبا ایک واضح مثال میری لینڈ کے سولہ سالہ لڑکے کی دی جاسکتی ہے جوانی وسالہ سن کو جنسی ہوس کانشانہ بنانے

یہ اندازہ کر لینے پر کہ اس کی آزادی ورہائی کا نحصار معذرت خواہی پر ہے اپنی بہن کی طرف سدھے دیکھتے ہوئے کیتا ہے "مجھے افسوس ہے سارا" اس کی معافی کایا انداز مسرد کر دیا جاتا ے۔اگلی نشت میں وہ گھٹنوں کے بل جھک کر اور رور و کر واضح اور تفصیلی الفاظ میں معافی کا طلب گار ہوتا ہے اور گذشتہ نشست می معذرت نہ کرنے پر بھی اظہار کرتا ہے۔

> 1989 کی ایک راورٹ کے مطابق صرف چالیں فصدرومن لیتھولک اسے بس جو دوسال میں صرف ا کی بار اعتراف گناه کی ندجی رسم من شریک بوت میں۔ یرونسٹنٹ فرقہ کاحال بھی کھا جھا نہیں ہے۔وہ لوگ چرچ جانے کی پابندی ضرور کرتے ہیں لیکن اليے سرمن نہيں سنيا چاہتے جو ان كى منشا كے خلاف ہویا ان کے جذبات واحترام مجروح کرے۔ سی وجہ ہے کہ یادری جنس بازار بن چکے بیں اور

کے جرم میں بحوں کی جیل میں قید ہے اور اب اپنے کرجانے کے لئے ترس رہاہے۔ لیکن اس سے پہلے منظمری عدالت کے افسران اس کی ربائی کا علم دیں الرکے کے لئے این اہل خاندان کو یہ یقن دلانا ضروری ہے کہ وہ اپنے جرم یر شرمندہ ہے۔

اس مقدمہ س لڑکے کی طرف سے اظہار شرمندگی کامطلب محص اقبال جرم اور این سن معذرت طلبی می شمیل بلکہ عملی طور ر گھٹنوں کے

بل جھکنا بھی ہے۔ اور جھکنے کا یہ طریقہ مجرمن کی نوآباد کاری کے طویل عمل کا صرف ایک صد ہے اور اگر لڑ کا اس حکم کی تعمل نہیں کرنا تو قانونی افسران اے کر نہیں جانے دیں کے اور معالمہ متعلقہ كاونى كے حكام كے سردكرديا جاتے گا۔

اس کی آزادی وربائی کا نحصار معذرت خواسی رہے این بین کی طرف سدھے دیکھتے ہوئے کتاہے "مجھے افسوس سے سارا "اس کی معافی کابیا نداز مسرو کردیا جآنا ہے خاندان والوں کے سمجھانے اور دھمكيوں کے باوجود وہ اپنے کھلنڈرے انداز ہر بصند رہتا ہے

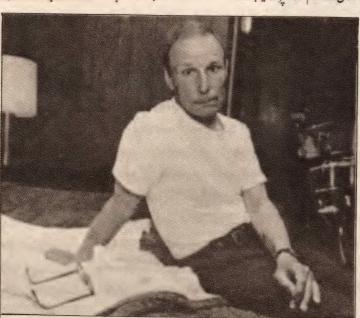

ا کی کسن بچے پر دست درازی کا ملزم ، امریکہ میں ایسے ناپسندیدہ افراد کی کمی نہیں ہے۔

اس کے بھے یہ تصور کارفرا ہے کہ الیے مجرموں کو معلوم ہو جائے کہ جس قبیج فعل کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے اس پر ندامت کے اظہار کے لے جھکنا صروری ہے۔ اس الذی صابطہ کی وصاحت كرتے ہوئ راك وىل كے خانكى معالجے كے السي موث کے ڈائرکٹر نے بتایا کہ اعتراف جرم اور احساس ندامت کے اظہار کے لئے الفاظ ی کافی نهس بس بلكه جسم كى حركات وسكنات كى بھى بردى اہمیت ہے کیونکہ امریکی اور مغربی معاشرہ سی عصمت دری سے لے کر رائے س کسی سے عکرا جانے تک جرم اور غلطی پر اظهار افسوس اور ندامت كے لئے صرف الك ى جلد ب " محج افسوس ب "(آئی ایم ساری) نفسیاتی معالج کی دوسری نشست س جب اس اڑکے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم شریف آدمی کی زندگی گزار ناچاہو کے یا عادی مجرم کی تو حرت زدہ سانظر آنا ہے اور یہ اندازہ کر لینے ہی کہ

آخراے دوبارہ کھ عرصے کے لئے جیل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اکلی نشست میں وہ کھٹنوں کے بل جھک کر اور رورو كرواضح اور تفصلي الفاظ مس معافي كاطلب گار ہوتا ہے اور گذشتہ نشست س معذرت مذکرنے يرتجى اظهار كرما ہے۔

کاونٹی افسران کے یاس گذشتہ دوسال کے عرصہ من آنے والے بحول کے جرم کے 65 معاملات میں سے 97فیصد الے تھے جن کے بارے س دوبارہ کی جرم س ملوث ہونے کی شکایت نس ملی کویا کہ بحوں کے ساتھ کئے گئے جرائم کے عادت کی شکل اختیار کرنے کے رجمان کی شرح میں نستا تخفیف ہوئی ہے جو ایک خوش آئد علامت

اس کے برعکس بے شرمی کامظاہرہ بھی دیکھنے س آسکاے کہ قتل کامجرم لڑکا آپ کی طرف اس انداز میں دیلھے کویا بوچ رہا ہوکہ تم کو کیا بریشانی ہے

وكيا موا اكر من نے تمهارے بينے كو مار داللہ يہ تجربه فلے ولفیاکی ورجنیا ایرک کوعملا ہوچکا ہے جس کے دس ساله بييخ كاقتل ايك سال يهلي بهوافي ولفياكي ایک سماحی صلاح کار کاکہناہے تین سال کے عرصہ میں جن مقتولین کے 1200 پسماندگان سے ان کی ملاقات ہوئی ان س سے صرف دس الیے تھے جنہوں نے مجمن کی طرف سے کسی افسوس یا چھاوے کا اظہار ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ شرح ایک فیصدے بھی کم ہے۔

احساس شرم کی واپسی کا تجربه بعض اہم شعبوں س مورما ہے مثلایہ خیال اب زیادہ ذہنوں کو اپیل كرتائ كم سى من حمل اور مال بنن كاتجربه لركيول کے لئے اخلاقی سطح پر اجھانس ہے۔ اور وبایر روک لکن چاہتے ۔ اس طرح آئے دن طلاق کے واقعات کو مجی کم کرنے کی عرض سے عدالتوں سے رجوع كرنے والے جوڑوں كو جار ماہ كا نوئس ديا جاتا ہے کہ امھی وہ اپنے قیصلے یو خوب نظر ثانی کرلیں۔ امریکہ کے کئی صوبے اسے ہیں جبال خاص قوانین وصنع کر کے ان جوڑوں یر طلاق لینے کی یابندی عائد كردى كئ جن كے بهال بچے بوطكے مول۔

فے کی حالت میں کارڈرائیو کرتے ہوئے پکڑے جانے کا خوف اور اس سے ہونے والی رسوائی کا بھی اب خیال آنے لگا ہے۔ اس طرح عصمت فروشی کے ادوں یر قانون وصالطے کی كرفت تزر موتى جارى ہے۔

بحویں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والے مجرمین کے تئیں عوامی رد عمل کا ایک منفی پہلو یہ سامن آیا ہے کہ مثال کے طور یر ایک6سالہ بچے کے ساتھ بد فعلی کرنے والے شخص نے بولس کی زیادتی سے بچنے کے لئے فرار کی راہ اختیار کی اور کسی قصبے یا نواحی بستی میں جاکر پناہ لے لی بولس بار بار عوام کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ فلال علاقے میں اس طرح کا عادی مجرم روبوش ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتاہے کہ اس مجرم کولوگ پکڑلیتے ہیں تو بولس تک سیخنے سے پہلے اس کی درگت بتادیتے ہیں ورید مجرم کے دھوکے میں کوئی اور ان کے مشق ستم کا نشانہ

## واشنکٹن کے بااقتدار حلقوں میں تخربی سیاست کابول بالا

واشكنن كے باقتدار طقوں میں تخربی سیاست کا بول بالاے جال بے بنیاد الزامات اور كرداركشى كے واقعات آئے دن سامنے آتے ہیں۔ گویا کہ یہ باتیں امریکی سیاست کا انوٹ حصہ ن جگی بی اس رستم یہ کہ ریس کسی بھی بات کو نمک مرچ لگا کر بورا اسکینڈل بنا ڈالیا ہے جس میں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ساسی چپقلش ذاتی عناد س مجى بدل جاتى ہے۔ خصوصا 1990كى دبائى ے امری سیاست من یہ خطرناک مور آیا ہے اور اسی لے کوئی بھی سیاستداں کسی عہدے کے حصول

کے لئے تگ ودو کرتے ہوئے اس کے آداب اور خطرات کا بوری طرح اندازہ کر لتیاہے۔

زندہ رہنے کے لئے ضروری سیاسی بازی کری کے

شعور سے عاری اوسط درجے کا عام شہری خود کو

لین مسیب تو عام شری کی ہے کہ جب روفسر کر شینا جیزی کو کھے ایے ہی تجربات سے نہایت موزوں ومناسب تھا۔ اس ماہر سیاسیات اور

واشنگٹن کی رسوا کن ساہی دلدل میں مجمولے کش کی تھی جس کے خوابال ان کی حیثیت کے اکثر شارکوں کے سامنے پانا ہے۔ جارجیای شہری تاریخ کی گوگ رہتے ہیں۔ اس منصب کے لئے ان کا انتخاب

لیکن مصیب تو عام شری کی ہے کہ جب اے کوئی سرکاری منصیب ملتاہے تو اس اللب میں زندہ رہنے کے لئے صروری سای بازی گری کے شعور سے عاری اوسط در ہے کا عام شہری خود کو واشنکٹن کی رسواکن سیاسی دلدل میں بھوکے شارکوں کے سامنے پاتا ہے۔ جارجیاک شہری تاریخ کی پروفسیر کر شینا جیفری کو کچھ ایسے ہی تجربات سے دوچار ہونا بڑا ہے۔ اے کوئی سرکاری منصب ماہ ہے تو اس تالاب میں دوچار ہونا بڑا ہے۔ تاریخ دال نے فطری طور پر امریکی سیات کے کھیل

امریکی باوس آف ارز ٹلیو کے نئے اسپیکر کے مشاہدے اور آنے والی تسلوں کے لئے اپنے نے انہیں اوان کے مورخ کے مصب کی پیش تاثرات قلم بند کرنے براین توجہ مرکوز کی ہے۔

تخری سیاست کا مظاہرہ کرتے ہونے سب ے پہلے تو کانگریس کے ایک ممبر چارلی شمرنے ان راینے سخ تنزکے اور ایک رجوم ریس کانفرنس س ان برسامیت مخالف ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے ثبوت میں شمرنے یہ کہا کہ جیسا کہ امریکی محکمہ تعلیم س ایک ذریعہ سے پر راز افشاہوا ہے کہ 1987 س ایک موقعہ یر طلباء بالو کاسٹ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کلاس میں نازی نقطہ نظر سے واقف کرانے کی صرورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس

باقی صفحه ۱۳ یر

### ملک بتھیار۔ نینک۔ جہاز اور میزائیل کھلونوں کی مانند بکھرے بڑے ہیں

# آئیے ابوطہی کی انو تھی نمالش کی سیر کیئے

حال می من ابوظهی من ایک انوکھی نمائش کلی

فوج کے ساتھ ایک بیلی کاپٹر کامعاد کررہا ہے۔ اس کمپنوں نے اس نام نماد" دفاعی نمائش" میں حصہ تھی۔ یہ نمائش تھی دنیا جبان کے بھتیاروں کی طرح کی دوسرے بویلین میں ایران کے وزیر دفاع لیا۔ یہ سب کوشش میں تھیں کہ عربوں کے ان جنس دیکھنے اور خریدنے کے لئے کرہ ارض کے ہر روایت پگڑی باندھے ہوئے ایک ایرانی عالم کے اربوں ڈالر میں سے اپنا صد حاصل کرسکس جو وہ

> کوشے سے لوگ بہاں سمٹ آئے تھے۔ تقریباہراس ملک نے سال اینے ہمتیاروں کی نمائش کے لئے تویلین کا اہتمام کیا تھا جو اس میدان میں ذرا تھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس انوکھ میلے س صرف تاجراور خرمداري نهس بلكه مختلف ملکوں کے جاسوس بھی سرگرم

برطانیہ کے اس بویلین میں جس من اس کی فضائیہ کے مختلف حمازون اور سلى كايثرون کی نمائش کی گئی ہے ایشیا کا ایک مكن خرىدار ايك ملى كاريثركي تصویر لے رہا ہے اور یاس ی لحرا ایک مطانوی اس سے یہ کد رہا ہے کہ ملبی جنگ میں اس ملی کایٹرنے دوسرے کسی بھی جازکی یہ نسبت زیادہ بحری حبازوں کی

روانیہ کے لویلین میں ایک عرب سے اپنے

مشیرون، خادمون اور حاشیه بردارون کی ایک بردی

متقياروں كا معائنه كردے بيں كر غالبا ايراني وفد كجير زياده ابميت نهس ركهتاكيونكه مختلف الوروتي وامرعي عکومتوں نے اپنی

کمپنیوں بر ایران کو متقیار بیخے سے قانونامنع کر رکھا ہے۔

آئدہ پانچ سالوں میں متھیاروں کی خرید برخرچ کرنے والے بی ۔ مگر بدفسمت اربوں ڈالر کا متھیار خرید کریہ عرب صرف مغرفی کمپنیوں کی مالی مدد کری کے نہ کہ اپنے دفاع کو مصبوط۔ اپنے دفاع کے لئے یہ پھر بھی امریکہ کے محتاج رہیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ به ممالک خطرناک ترین متھیار اسرائیل کے خلاف

حباد کے لئے نہیں بلکہ عرب اور مسلمانوں کا باہم

قن بانے کے لئے فردرے تھے۔ فطری طور ہر اس نمائش می تاجروں کے علاوہ، دفاعی امور کے ماہرین اور جاسوسوں کی ایک فوج بھی آئی ہوئی تھی۔ اس پانچ روزہ نمائش کے لئے ہر 34 ممالک کی تقریبا 600 ہتھیار بنانے والی

قابل ذکر ہوٹل کاکرہ نمائش کے اقتتاح سے پہلے ی مخصوص موچکا تھانمائش کااقتتاح 26 مارچ کو مواان تمام ی ہوٹلوں کے کروں س خطرناک جھتیاروں كى بات تو يانج روز تك مسلسل موتى مى رى اى کے ساتھ شراب وشباب کی محفلس بھی سجتی رہیں اکہ ابوظہی کے یہ "معزز ممان "کسی قسم کی تکان محسوس مذكري

جاسوس بھی فطری طور اپنے اپنے ممالک کے لے مختف قسم کی معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ کچ یہ جاننے کی کوشش کررے تھے کہ کون کے کیا ج رہاہے اور کھ دوسروں کے سودوں کو سبوباڑ کرنے س کے ہوئے تھے ٹاکہ ان کے ملک یا کمنی کا ہتھار ہیا جاسکے ۔ اس طرح بعض دوسرے ممالک کے متھیاروں کے فوٹو لینے میں مصروف تھے مثلا روسی بویلین میں ایک سفید فام نے تقریبا ہر متھیار کی تصویر ھینی۔ یہ کام بورے

روس مختلف ہتھیاروں کے علاوہ ایک ایسی چر بھی نمائش گاہ س لانے تھے جو خاص طور سے صحافیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اے کے 47 کا موجد ميخاسل ئى كلاشنكوف يه وه متقيار ب جو افغانستان سے لے کر انکولا تک کروڑوں کی تعداد میں فوجیوں کے علاوہ مختلف حکومتوں کے باغیوں اور حریت کے علمبرداروں کے باتھوں میں موجود ہے۔مسٹر کلاشنگوف ریار ہونے کے بعد معمولی پنش روس ی میں موجود ہیں اور انہیں اپنی ایجاد اور اس کی مقبوليت يريرا فزي

یہ نمائش گاہ ابو ظہی شہرسے ذرا فاصلے بر تھی جال مملك بتخيار ، ثينك ، فاتثر جباز اور مزاسل وغیرہ الیے بلحرے بڑے تھے جیسے وہ کھلونے ہوں۔ اگرچه ماحول ملے جسیاتھا مگریہ بات طے ہے کہ اس سارى نمائش كامقصد الكايسي تجارت كو فروع دينا تهاجس كامقصد صرف خون خرابه اور قتل كرنا ہے۔

نازی نقطہ نظری می تفسیر ہے۔ امریکی سیاستدال اعلی

لعلیم سے آراست اور تاریخ کا مطالعہ کیے ہوتے ہوتے

ہں اور اس نکتے سے بخوبی واقف ہیں کہ تاریخ صرف گذشة واقعات كامطالعه ي نهيس بكديه جاتا

اگرچ ماحول ملے جسیاتھا مگریہ بات طے ہے کہ اس ساری نمائش کا مقصد ایک ایسی تجارت کو فروغ دیناتھا جس کامقصد صرف خون خرابہ اور قبل کرنا ہے۔ مکم موت کے یہ عالمی سوداگراس گھناونے نام سے یکارے نہیں جاتے۔ بلکہ ستم ظریفی پیر ہے کہ یہ لوگ کافی عزت کی نگاہ ہے دیلھے جاتے ہیں۔

سلسل کے ساتھ کرنے کے بعد اس نے ایک سیاہ مگر موت کے بیالی سوداگر اس گھناونے نام سے نوٹ بک س کھ لکھا جو ظاہر ہے معلوم نسیں کیا پکارے نسی جاتے۔بلکہ ستم ظرفی یہ ہے کہ یہ لوگ کافی عرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

> ك أن كى دبائش كاه كے سامنے اخبارى تماتدوں كا جوم ایک دن تک نگاربا۔ اور اس دوران کنارک کے وفترے برابر تسلیاں ملی رہیں کہ بریس والوں ے دفر نمٹ لے گاس لئے وہ ان سے کوئی بات نہ كرس اس حالت من رات موكن آخر سارس دس بج ان کی حیرت میں مزید اصافہ کرنے کے لئے باوس اسپیکر کے دفترے میلی فون پر اطلاع ملی کہ وہ استعنی دیدی بعد می کنکرک نے بھی جیزی سے میں کہاکہ ان کے بیان کا دفاع ممکن نہیں تھا۔ اس معاملہ کا مفتحکہ خمز پہلویہ ہے کہ کنگرک نے فور نے زیانے کے تاریخ دال ہونے کے باوجود جیزی کی اس دلیل کورد کردیا که اگر کونی

> كنكرك كے اس طرح بينترا بدلتے ہونے ديكھ ار جیفری کو یقنن ہوگیا کہ اس معالمے میں جو موقف انہوں نے اختیار کیا اس میں ان کے عرت ووقار ے زیادہ این حوار لوں کے مفاد کو زیادہ عزیز رکھاگیا ہے۔ موال یہ ہے کہ جیزی کے بیان سے ایسی کون سی آفٹ ٹوٹ مڑی کہ شمر اور کنگرک جیسے لوگ ان کے بیچے باتھ دھو کر بڑ گئے۔ جب کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کے سودی یروفسیرانے طلباء

کو نازیت کے بنیادی عناصر کو ڈہن نشین رکھنے کی

تلقین کرتے ہیں اور واشنکٹن کا ہالو کاسٹ میوزیم

بھی ہے کران واقعات کے اسباب کیا تھے۔ لیکن جب سیای سقم کتھا میں وہ ملوث ہوجاتے ہیں تو تنذيب كے عام منابط ايك طرف ركھ دينے جاتے بن اور وہ ایک دوسرے کو چھاڑ کھانے سر آبادہ نظر اتے ہیں۔ کانگریسی شرنے جیفری کے خلاف یہ اقدام اس امدين كياكم انده انتخابات س اس طري یودی طقے کے بیشر ووٹ اس کی جمول می کر عظے جیزی کا اعتاد امریکی حکوست یے اٹھ چکا ے۔ ان کا کتا ہے کہ لوگ ہے، انصاف اور امریکی تخص بالوكات كے بارے من طلباء كو بڑھار باہو تو وہ نازی نقط نظر کایس مظردے بغیر آگے سس بڑھ طرز عمل کی بات کرتے ہی جب کر می کون ایسی بات نظر نسی آتی جے ج، انصاف اور امریکی طرز عمل كا نام ديا جاسك\_افسوس ناك بات يه ب ك بدخواہ سائندانوں اور رہیں نے تو ان کی ساکد کو مجروح کیای ایک ایے سخص نے مجی ان کے اعماد کو تھیں سینیاتی جو ان کا دوست تھا۔ اس کے کھنے ے انبوں نے اخباری نام نگاروں کا سامنا سی کیا ورند براہ راست ان سے بات چیت کرکے معاملہ کو طول پکڑنے سے روکا جاسکتا تھا۔

اینی سادہ لوحی میں وہ جان یہ سکتیں کہ واشنکٹن کا ساسی فسل کیے کھیلا جاتا ہے اور جوجائے تھے انسوں نے ان کی سادہ اوجی ہے بورا فائدہ اٹھایا۔

### "بیا بنے دوستوں سے ملنے مہمس دہشت بھیلانے آئے تھے" " عراق میں دو امریکیوں کو سر حدیار کرنے کے جرم میں آنھ سال کی قید

عراق کی ایک عدالت نے دو امریکیوں کو 8 فلطی ہے اس وقت سرحد یاد کرگئے تھے جب وہ سٹ دھری کی تسکن کے لئے اس نے عراق کے سال قدی سزا سائی ہے۔ ان دونوں امریکیوں ڈلوڈ سرحد کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی فوج سی فلاف جو پابندیاں عائد کرر تھی ہیں اس سے الکھوں اورولیم بادلون کو 13 مارچ کو عراق کے سرحدی شامل اپنے ایک دوست سے ملنے گئے تھے۔ گرعراق عراقبوں کی زندگی اجیزن بن کررہ گئ ہے آخراس

مافظوں نے سرحد یاد کرنے کے جرم مل گرفتار کا کہناہے کہ یہ لوگ دہشت پھیلانے کی غرض سے دوہرے معیاد کی امریکہ کے پاس توجیہ کیا ہے؟

امریکہ نےانے شہر بول کو میزاد ہے بر عراق کی مذمت کی ہے۔ اسے فکر ہے کہ دونوں امریکیوں کے ساتھ ا جھا بر ماؤنسیں کیا جائے گا۔ لیکن اے اس کی فکر نسی ہے کہ دنیا کی مرضی کے خلاف محض اپنی ہٹ دھری کی مسکنن کے لئے اس نے عراق کے خلاف جو پابندیاں عائد کر رکھی بیں اس سے لاکھوں عراقیوں کی ذندگی اجین بن کرده کی ہے آخراس دوہرے معیاد کی امریکہ کے پاس توجید کیا ہے؟ والنے کے لئے استعمال کرے گا۔ بظاہریہ انسانی اپنے دفاع کے لئے ایک عراقی وکیل فراہم کیا گیا تھا۔

اس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ امریکہ نے اینے شہریوں کو سزادیے برعراق کی ندمت کی ہے۔اسے فکر ہے کہ دونوں امریکیوں کے ساتھ اچھا بر آؤ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اے اس کی

فکر نہیں ہے کہ دنیاکی مرضی کے خلاف محض اپنی

عراق من غیر قانونی طور ہر سرحد یار کرنے والوں کو امریکہ نے اپنے شہریوں کو معالمے میں رعی

برتنے کی اپیل کی تھی کیونکہ ان کے بقول یہ لوگ

وقت کی بات ہے جب محکر تعلیم کی ایک جوزیر رائے غلط بھی سس تھی۔ راے دیے ہوئے یہ تجره کیا تھا اور طلباء کو بڑھانے جانے والے نصاب کی نوعیت کے پیش نظران کی

### واشنگننكىسياست

قراددتے ہوے ان سے اپ مصب سمتعنی کے ابتدائی ریکارڈ پر بدنماداغ سے تعبر کیا سال تک

ہونے کا مطالب کیا جانے لگا۔ ریس نے جی اس جیزی کے اس بیان کو قابل دست اندازی معالمہ کو خوب اجھالا اور اے باوس اسپیکر مشکرک

مدردی کے خلاف ایک عمل ہوگا گراس کے لئے

بغداد قابل مذمت شہیں ہے جس کے معاطے میں

امریکہ اور اس کے حلیوں نے کسی قسم کی مدردی

خيال ہے كہ

دونوں امریکیوں

کے معللے کو

عراق امريكه بر دباؤ

كرلياتها\_26 مارچكوان ي

مقدمه چلاياگيا اور 8 سال

قىدى سزا سانى كئ يە

فصله ایک رکنی عدالت

نے سایا۔ امریکیوں کو

زیادہ سے زیادہ بیس سال کی سزا ہوسکتی ہے۔

## كركك كے سابق شہزاد ہے عمران خان كى نئى چيج

یاکستان کے دیگر نوجوانوں کی طرح عمران خان کو بھی نیشنل کرکٹ بیروبننے کی آرزو تھی۔ ان جیسے خوش قسمت کم می ہوں کے جنہیں اپنے خوابوں کی تعبیر مل کئ ہو۔ 1992 س وہ پاکستان کے لئے پہلی بار عالمی کپ جیت کر قومی ٹیم کے کمتان کی حیثیت سے اپنے دس سالہ کیریترکی بلندی یر مین گئے۔ اور پھر

اٹھانے سے باز بھی نہیں رہیں گے۔ دریں اشاء اپن امی کو بن الاقوای اسفار اور ملے بوائے سے اصلاح پیند عوامی شخصیت میں بدلنے کی کوششش کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت می اصافہ ہورہا ہے۔ کئ سال تک وہ نونسیف کے سفیر برائے اسپورٹس

فضا بموار كرسكت بس حمد كل تو فوى حلقول كو ہمنوا بنالس کے ۔ رہ گئے حمد درانی تو وہ ذہبی حلقوں میں رائے عامہ کی ہمواری کا کام انجام دی کے۔ اور اس طرح عمران خال متوسط درمیانی طبقے کو می این طرف متوجه کرلس کے.

رہے۔ انہوں نے پاکستان اور خود این زندگی بر تین ا تھی حال می میں عمران خال نے "ایشیا ویک" بے نظیر کے بارے میں وہ کچھ زیادہ نہیں سوچتے کیونکہ بے نظیران کے ہمراہ آکسفورڈ میں رہ حکی ہیں۔نواز شریف کو تووہ کچے مجھتے ہی نہیں اور ان سے صدور جرمابوس ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ کسی قابل ذکر کام کی ان سے توقع کی جائے۔

> رٹائر ہونے سے چند ماہ قبل روزنامہ پاکستان ٹائمز نے لکھا، پاکستان کو اس بات ہر فرہے۔ اس کے سیاتدانوں کے قدم و کم گاسکتے ہیں لیکن عمران خال براعتمادكيا جاسكتاب

السفورة كاكر يجويث بداساراين طفلانه فناس ک مدے گزر جانے برکیا کرتا ہے 429سالہ عمران خال نے ایک قومی اور سماحی مصلح کاروب دھار لیا ہے۔ لین ان کے طاقتور حریفوں کا خیال ہے کہ عجب نسس کہ ان کی نگابس اس کے آگے کے کسی نشانے ر عی ہوئی ہوں۔ بد عنوانی اور تشدد کے بظاہر لامتنابی سلسلے سے بیزار ور پیشان ان حریفوں جیے متعدد یاکستانیوں کی نظر میں "اسپورٹس میرو"جمع "مصلح" برابر بس \_ قومي محافظ اور خاصي طاقتور سياسي قوت کے اس طرح کے تصورات کو ذہن میں رکھ کر عران خان کی تمام تر چلت پھرت ہر گھری لگاہ س رکھی جاری ہے۔ وہ برزور الفاظ س بار بار کہ رہے ہں کہ ان کامیدان سیاست میں کود نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم وہ معتقبل میں اس جانب کوئی قدم

كتابي تصنف كى بير ـ 1988 سے وہ الهور ميں جديد ترین سولتوں سے آراست ایک کینسراستال کھولنے کے لئے کوشاں ہی جو ان کی والدہ مرحومہ شوکت خانم کے نام ر قائم ہوگاجن کا انتقال اسی مرض میں

کہا جاتا ہے کہ گذشہ سال مذکورہ استیال کے لتے رقم اکٹھاکرنے کی غرض سے اپنے بارہ روزہ ملک گیردورے می جار ملن ڈالری رقم جمع کی جس کازیادہ ترصد چھوٹے دو کانداروں اور تاجروں سے حاصل ہوا تھا۔ ایک اور گروہ جس نے اس چندہ مہم میں ان كاساته ديا جاعت اسلاى سے وابسة حكومت نواز طلباء کا ونگ یاسبان تھا۔ کئ لوگوں کا خیال ہے کہ پاسبان نے اپنے سیای مقاصد کے حصول کے لئے عمران خال کی پیٹھ تھو تکی تھی۔ ایک بارسوخ ریارڈ جزل اور سابق انتلى جنس چيف حميد كل اور جماعت اسلامی کے سابق ممبر حمید درانی مجی عمران کے حامیوں میں سے ہیں۔ سیاسی مصرین کا کنا ہے یہ تینوں حضرات مل کران کے حق مین خاصی حد تک

حمد کے بنانے ہونے ایک حلقہ اڑے ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاسبان سے ان کی وابستی کے واقعے کو برصاح رھا کر پیش کیاگیا ہے۔ انہوں نے اس خیال کو محص قیاس آرائی قرار دیاوه اور حمد گل خفیہ طور ر ساسی طاقتوں سے ربط رکھتے ہیں۔ انہوں نے وصاحت کی کہ ہم دونوں کے مختلف مقاصد بیں۔ حمد گل کے پاس بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ وہ کشمیراور امریکه کی بات کرتے بین اور میں صرف سماجی خدمت کی بات کرتا ہوں۔ حمد کل کو اعتراف ہے کہ وہ عمران کو سیاس میدان میں اترنے کی رعیب دیتے رہے ہیں۔ گل نے یہ مجی بتایا کہ وعمران خان ایک آزادی پسند شخص بین اور پاکستانی سیاست کے بارے میں اپنے ذاتی تاثرات رکھے

کے نمائدے کے سامنے اعتراف کیا کہ ان کا تعلق

ہوگیا۔ خناب ایدھی کے مطابق ان دونوں حضرات نے انہیں حکومت اللئے کے دریے ایک علقہ س شمولیت کامثورہ دیا جو انہوں نے محکرا دیا۔ مختصر سے بگامے کے بعد ایدھی کے الزامات دوسرے اختلافات می وب كرره گئے ـ ان می سے ایك اسکینڈل تو پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کا ہے جن کے بارے س کما جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مج سی ب قاعدگی سے کھیلنے کے لئے اپنے مسٹریلیاتی حریفوں کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اس معالمے کی تحقیقات پر مامور ایک کسی نے عمران ہے رائے زنی کی فرمائش کی تو کرکٹ کے اس مفکر

نے نتوی صادر کرنے کے انداز س کماکہ" اگر کوئی

کیا جائے۔ ایے لوگوں کو ملک کے وقار کو مجروح کرنے کے جرم میں پھانسی دیدی جانی چاہتے "۔ مرحوم وزير اعظم ذوالفقار على بعثو كے بارے مس بھی ان کی رائے بڑی سخت ہے ان کے نزد کی بھٹو پاکستان میں خوریزی کے لئے براہ راست ذمہ دار تھے جس کے لئے تاریخ انہیں معاف نہیں كرے گى جبال تك بھٹوكى بينى بے نظير كا سوال ہے تو ان کے بارے میں وہ کھے زیادہ سیس سوچتے کیونکہ بے نظیران کے ہمراہ آکسفور ڈس رہ حکی ہیں۔ نواز شریف کو تو وہ کھے محصتے می نہیں اور ان سے حدورجه مالوس بين كيونكه وه جانة بين كه نواز شريف کے پاس اتنا دماع نبی نہیں ہے کہ کسی قابل ذکر کام عض قصور واریایا جانا ب تواہے میم سے نکال باہر کی ان سے توقع کی جائے۔

### ملی پارلیامنٹ کے خلاف ایک خطرناک سازش ناکام

بندوستان دھیرے دھیرے فسطائی طاقتوں کے شکنے میں پھنستا چلا جارہے ، یہ طاقتیں جال مجی موقع یاتی ہیں راس اور محب وطن مسلمانوں کو اپن ساز شوں کا شکار بنانے کی کوششش کرتی ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات اكمرو بيشر سامن آتے رہتے ہي۔ گذشة دنوں ايساسي أيك اور فيج واقعه مظرعام ير آيا ہے۔ جس ميں شرپسند قوتوں کو پسائی اختیاد کرنی مای۔

واقعد اوں سے كركزشة دنوں تامل نادوك اكيم مقائي اخبار نے ايك اعتماني شرائكرر دورث شائع كى جس میں ملی پادلیامنٹ اور مداس سے اس کے رکن ڈاکٹر کلیم الدین جزاروی عرف رحافی بابا نیزال انٹریا سین منظم پر انتهائی منک آمیز الزامات عائد کے گئے تھے اور کماگیا تھا کہ یہ لوگ غیر قانونی ، غیر آئینی و ملک وشمن سرگرمیوں میں ملوث بیں۔ ڈاکٹرر حمانی بابانے اس گمراہ کن ربورٹ بریر وقت نوٹس لیااور عدالت میں ا تبار کے ایڈیٹر کے خلاف ہتک عزت کا دعوی دائر کر دیا۔ اس کارروائی سے شریدندوں میں بو کھلاہٹ پیدا ہو کتی اور انسوں نے مصالحت کی بیشکش کی ڈاکٹرر حمانی باباکی شرط کو تسلیم کرتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر نے مطلوبہ جگہ ہر نمایاں انداز میں ماصرف مذکورہ گراہ کن خبر کی تردید شائع کی بلکہ اس کے لئے معذرت بھی طلب ك اس طرح ركن على يارليامنف بلامقدمد لرسع بي جيت كت

### فلسطین کی ماننداب مغرب میں بھی یہودی ڈبنیت اپنے پیر پھیلانے لگی

بیں"۔ تاہم کراچی کے "فادر ٹریسا" اور برعم خود قوعی

میرو عبدالستار ایدهی اندن فرار موکئے ۔ بعد سی

انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان اور حمد کل

کے ان کے پاس آنے سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق

## مغرب کو صهیونی ساز شوں سے ہوشیار رہنا جاہتے

کی واقع نسس ہوئی جب امریکی جاسوسی اداروں نے

بہ انکشاف کیا کہ متعدد بیودی خود امریکہ کے خلاف

اب یہ بات بالکل واضح ہو تھی ہے کہ امریکہ س جاری حالیہ دہشت کردی مم صرف مسلم جاعتوں کے خلاف ہے۔اس نکنہ کو اسلاک کونسل اف امریک کے صدر عبدالر حمن العمودی نے بحوبی واضح کردیا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کی ہے کہ "امریک کی بیودی جاعتوں نے جو سمی شری حقوق کے لئے اپن جمایت کی وجہ سے مشہور تھیں. خصوصا اس وقت جب وه امریکه میں تسلی تشده اور دہی جنون سے پیدا شدہ مسائل سے دوچار تھیں. اباہے ان اصولوں کو ترک کردیا ہے کیوں کہ ان کے نقطہ نظرے ان کا اپنا اور اسرائیل کا مفاد اب

امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں میوداوں کو بعض خصوصی حقوق حاصل ہیں۔ مغرب کی سیاسی پار موں میں موجود میودی لابیال جمیشہ اس بات کے لئے سرکرم رہتی ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہ پاس ہونے پانے جس سے ان کے خصوصی حقوق

اور مراعات يرحرف آئے۔ دراصل اکثراوقات تو ایسی کسی سرگرمی کی صرورت می نهیں ہوتی، کیونکہ میوداوں کو حاصل خصوصی مراعات کے خلاف کسی گوشے سے کوئی آواز اتھی ہی نہیں۔ خاص طور سے 1980 کی بائی میں میودنوں کواسے مخصوص حقوق

جاسوسی سر کرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ یہ جاسوسی وہ اسرائل کے لئے کردے تھے۔ برچیز کے بارے میں شک کرنا سودیوں کی

اسلام رحمت اور امن وسلامتي كاند بب يدوم ول كويه حق ديتا ب كدوه اپنا تشخص برقرار ركھتے ہوئے اپنے مذہب کی انتباع کر سکیں۔ یہ ایک ایسی چیزہے جو مغرب کو دنیائے اسلام سے قریب کر مکتی ہے مگر میںود بوں کو یہ چزیسند نہیں ہے۔ مغرب کو ان صهیونی ساز شوں سے خبردار رہنا چاہے جن کامقصد مسلمانوں کو دہشت گر د ثابت کر نااور خود کو اس الزام سے بری کر ناہے۔

> کے تحفظ کے لئے کسی جد وجید کی صرورت نہیں مھی۔ سی وجہ ہے کہ ایک میودی تنظیم کے ایک عمدردار نے ایک باریہ برملا اعلان کیا تھا کہ امریکہ س اس وقت کسی میودی لانی کی صرورت سمی ہے کیونکہ امریکی صدر رونالڈریکن میودنوں کے معاملات میں خود ان سے مجی زیادہ دلچیں لے رہے ہیں۔ ریکن کی میںودی نوازی میں اس وقت بھی کوئی

فطرت ہے۔ میودنوں کا یہ طرز فکر کسی دوست یا طلف کو نہیں پھانا جاہے وہ دوست این دوست کا كتنامي اعلان كرے يا وہ دوسروں كو اس دوستى اور اتحاد کے فوائد کے بارے میں کتنا ہی یقین دلاتے۔ میودی بر حال اس برشک کرے گا۔ بر زمانے میں تشكيك اور مفاد رستي ان كي خاصيت ربي ہے۔ میودی جونکه خود کو خدا کامجبوب تصور کرتے

صروری مجھتے ہیں۔ ان کی اس ذہنیت کا حالیہ اظہار اس وقت ہوا جب امھی برطانیہ میں انہوں نے اپنے لنے ایک بالکل علیدہ علاقے کا مطالبہ کیا جہال وہ این رسومات اور عبادات ادا کرسکس۔ اگر جہ برطانوی عوام کو اس سے بڑا دھیکالگا مگر حکومت \_ مچر بھی میودیوں کامطالب مان لیا۔ مگر اس واقعہ سے بیہ بات صرور واضح بوكئ كه يهودي دماع بميشه تشكيك س بدلارہا ہے۔ شک کی سود ذہنیت ان اسباب س سے ایک ہے جن کی وجہ سے ماصی میں مغرب کے عوام بہود نوں کے مخالف رہے ہیں۔ بلاشبہ کسی بھی مغربی ملک کو اپنے عوام کے

بس اس لنے وہ دوسروں سے ذرا اللّب تھلگ رہنا

تحفظ کے لئے کوئی بھی قانون بنانے کاحق ہے۔ مگر فوانین ایک سماج میں رہنے والے سارے لوکوں کے لئے یکسال ہونے چاہتیں۔ لیکن اگران قوانین کو بنانے میں بیودلوں کا ہاتھ ہو اور ان کا خاص نشانہ صرف مسلمان مول تو مجراسے بیودی صبیونی

کروپ مسلم اور مغربی دنیا کے درمیان قلیم کو مزید وسيح كرنے كے لئے لازى طور يراستعمال كرس كے۔ ا بھی حال س دہشت کردی مخالف قوانین باس كركے امريك نے كويا يبوديوں كے دباؤكو قبول كرايا ہے اور انہیں مسلمانوں اور امریکہ کے مابین ایک فلج پیدا کرنے کا موقع دے دیا ہے اور وہ مجی ایک اليے وقت ميں جب كه دنيا كے مختلف عوام كے درمیان مساوات کی بنیاد ر تعاون کی بات برم زور وشور سے کی جاری ہے۔

اسلام رحمت اور امن وسلامتی کا ندہب ہے۔ یہ دوسروں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے اپ ندہب کی اتباع کرسلیں۔ یہ ایک ایسی چزے جو مغرب کو دنیائے اسلام سے قریب کر سكتى ہے مريوديوں كويہ چيز پسند نہيں ہے۔ مغرب کوان صمیونی سازشوں سے خبردار رہنا چاہے جن کا مقصد مسلمانول كو دہشت كرد تابت كرنا اور خودكو اس الزامے بری کرناہے۔

طوق لنگے ہوتے ہیں جو چھوئی سیاسی یار میوں کے

مبران کی حایت سے مرکز میں حکومت سازی کے

اس کے امکانات کو معدوم اور سبوتار کر رہے ہیں.

ادهربی ہے بی نے فرقہ واریت کی بنیاد یراین جوامج بنائی ہے باالخصوص رام جنم بھوی معلطے ر تو اس

کے پیش نظر حزب اختلاف کی یار موں سے سابقہ

سودے بازیوں کی مانند کسی بھی قسم کی نئی سیاسی سودے بازی اس کے لئے تقریبا نامکن ہوگئ ہے۔

اس لنے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اگلے جزل

الیکش میں بستر کار کردگی کامظاہرہ کرنے کے باوجود

وه مركز مي اين حكومت بد بنا سكے كيونكه شوسينا

جیسی فرقہ برست جاعت کے علاوہ شاید کوئی اور

یارٹی اس کی جمایت نہ کرے۔

### گجرات اور مہاراشٹر میں زبر دست کامیابی حاصل کرنے کے باوجود

## د بلی کااقتدارتی ہے تی کے لئے اب بھی خواب بنا ہوا ہے

دست و دہن کے درمیان ست ساری رکاوش تی ہے تی نے ماراشٹراور کرات کے اسمبلی انتخابات میں مسترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے ، لین ایک ایسی یارٹی کے لئے جے آئدہ سال ہونے والے عام انتخابات میں مرکز میں اقتدار حاصل ہونے کے امکانات ہوں، یہ کامیابی وقت اور

> مالات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ 1993 کے اسمبلی انتخابات مں جنوب میں بی ہے بی کی شکست نے

به اشاریه دیدیا تھا کہ پارٹی کی خود اعتمادی زوال پذیر

ہے۔ لیکن ان انتخابی تائج نے یادئی قیادت کے مند

كا ذائقة مه صرف بدل ديا بككه اس مي منحاس پيدا

کردی اینے آپ کو ہندوتو کے اسے رتھ کے سوار

کے طور پر پیش کرنے کے بعد جو کہس رکنے کا نام

نہیں لے رہا تھا، رام جنم بھوی پلیٹ فارم کے

انهدام نے بی ہے تی کوسکتے کی کیفیت میں بسلا کردیا تھا۔ اجودھیا کارڈی ہے تی کے لئے ایک قابل

رشک کارڈ تھالین اس کے بعد وہ اس کارڈ کو دوبارہ

موثر انداز میں استعمال کرنے کی غیر یقنین بوزیش

میں لوٹ آئی۔ صرف اسامی سس بلکہ وہ انتخابی

كامياتى كے حصول كے لئے نئے فارمولے كى

اگرایک طرف آندهرا بردیش اور کرناتک س کانگریس کی ناکای نے بی جے تی کو خوشیاں بانٹ

دى تفس تو دوسرى طرف وه كيه خوف وبراس س

بھی بسلا ہو کئ تھی، ان دونوں ریاستوں میں نیشنل

فرنٹ اور لیفٹ فرنٹ کی واپسی نے قومی سیاست

مس ان کے احیاء کے امکانات کوروشن کردیا تھا۔ بی ج بی کے لئے اس کا صرف ایک می مطلب تھاکہ

وه كانكريس كاقوى شبادل بنن سي يتي بمف جائے۔

مالیہ انتخابی تائج نے بی جے بی قیادت کو دوہری

راحت مینیائی ہے ۔ مماراشٹر اور کرات س

كانكريس كى حكومت كے خاتمے كامطلب يرب كدوه

ا بنی مصنبوط ریاستوں میں بھی حتم ہوتی جارہی ہے۔ اور ادھر جنتا دل کی شکست نے اس کی تصدیق کر دی

که کرنانک من اس کی کامیابی علاقاتی جھلک تھی اور

اس سے بی ہے مرکز میں کانگریس کا متبادل

بنے کے امکانات کوکسی مجی قسم کاخطرہ نہیں ہے۔

قینہ کرنے کے لئے ایک بھراور مہم کے آغاز کے

تعلق سے بی جے بی لیڈریہ محسوس کر رہے ہیں کہ

تاہم دوبارہ خود اعتمادی کی واپسی اور مرکز بر

اس س کوئی حرت کی بات نسس ہے کہ

اختراع من بھی خود کو ناکام تصور کرتی ہے۔

موجود ہیں۔ حالانکہ بی سے بی کے نظریہ ساز با واز بلند اور یقین انداز می به پیش گوئی کررے بس که آئنده جزل اليكش س انسس كاميابي حاصل بوكى ليكن

چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ممبران کی حمایت حاصل کرنے کی نسبتا کمرراہ اختیار کرے۔ بدقسمتی سے بی ہے تی کو اقتدار س لانے والے یہ دونوں راستے مسائل سے یہ بس، مثال کے طور یر یارٹی قیادت

یایشد کے سادھو سنت اجودھیا مقرا اور کاشی کے

معلطے یرانے صدی رویے کو ترک کرنے کو تیار بي اوريد مي آرايس ايس اين سوديشي ايشوكو چهورنا چاہتا ہے۔ جب کہ بی ہے بی گرات اور مماداشم



کیایہ قافلہ یادلیمنٹ یر قبنہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟

انتخابي نتائج كاحقيقت يسندانه جائزه ليا جائ تويية چاتا ہے کہ صورتحال مبھ اور کنجلک ہے۔ در حقیت جرات اور مهاراشرس بی ہے بی کی اخلاقی قوت کی واپسی کے باوجود یہ یقن کرنے کی کوئی برای وجہ سس ہے کہ اسدہ یارلیمانی انتخابات س فی جے فی اپنے ممبران کی موجودہ تعداد جو کہ مکومت سازی کے لئے صروری اکٹریت کے نصف سے بھی کم ہے ، کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو

جانے ک دراصل عام انتخابات من بمشكل ایک سال کا وقت رہ گیاہے اور بی ہے یں کو اقتدار میں آنے

کے لئے صرف دو راستے ہیں، باتو بارٹی قبادت قومی رائے دہندگان کو این جانب مائل کرنے اور عوامی اس پیدا کرنے کے

كسىنے نعرے كى اخراع كے سوال يرسسش ويخ من بسلا ہے۔ کیونکہ مندر اور سودیشی کے دو ایشو يہلے سے موجود بس اور ان دونوں کو استعمال کرنے ر بی جے بی قیادت کو مکوکی کیفیت میں بھنسی ہوئی

قابل ذکر بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں ایشوز ن ج ن کے اپنے سی بیں بکد اس کی سٹر آرگنازیشریعن وشو مندو ریشد اور آرایس ایس نے

بی ہے پی نے فرقد واریت کی بنیاد رہا پن جوامیج بنائی ہے باالخصوص رام جنم بھوی معلمے پر تواس کے لیکن یہ یقین سے نسین کما پیش نظر حزب اختلاف کی پارٹیوں سے سابقہ سودے بازیوں کی مانند کسی بھی قسم کی تی سیاس سودے بازی اس کے لئے تقریبانا ممکن ہوگئ ہے۔اس لئے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اگلے ماللات پر کئی قسم کی جزل الیکٹن میں بستر کار کردگی کامظاہرہ کرنے کے باوجود وہ مرکز میں اپن حکومت نہ بناسکے کیونکہ شوسیناجیسی فرقد پرست جاعت کے علاوہ شاید کوئی اور پارٹی اس کی حایت نہ کرے۔

> اس ير تحوب ركھ بن ادح دوسري طرف ادواني اور واحیتی کا خیال ہے کہ اس وقت صرورت اس لتے کسی نے ڈرامائی نعرے کی اختراع کرے یا مجر بات کی ہے کہ ہم دوسری سیاسی زمین تلاش کریں معلق (ہنگ) یارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد کین ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ نہ تو وشو ہندو

جيسي رياستول من جو كه صعتى مراكز بن اين سر کار کردگی کامظاہرہ کرنا جاہتی ہے۔

ی ہے تی کے لئے ہوکہ مرکز س کانگریس کا متبادل سیاسی قوت بننے کے واضح امکانات دیکھرسی ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی ایجنڈوں کی بذات خود انجارج نسس باور ایساصرف بی ج نی کے ساتھ ی ہے۔ حالانکہ تطبی مد تک بی ہے یی قیادت کو تھوڑی ست خود مخاری حاصل ہے

ماسكناكه وشوبندو ييشديا آر ایس ایس این نظریاتی سودے بازی کی اجازت دس کے ۔ جال تک قومی رائے دہندگان کے لئے

كسي نے نعرے كى اخراع كاسوال ب توسكھ ريوار شایداس من فعال شرکت ند کرے اور مکن ہے کہ اس کا شیرواد مجی بی سے بی کو حاصل نہ ہوسکے۔ تی ہے تی کی کردن میں اسی قسم کے نظریاتی

مر مجی ایک حقیقیت ہے کہ مماداشرس بی جے بی اور شیو سناکی مشترکہ حکومت کے قیام کے بعد جزل الكِثن س دونوں كے اتحادكى وہ فكل وصورت نهس موكى جو مماراشرس مى كيونكه يى ہے تی صاراشٹر میں ایک موثر حکومت دینے کی جو بھی کوشش کرے گی اے بال مُعاکرے کا کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ اور اگر بی ہے تی نے

ریموٹ کنٹرول ناکام بنا دے گا۔ ایسی صورت س جب که شرد اوار جسیا ماجر سیاستدان آک س بینا ہو،مشرکہ حکومت میں چیقلش سے اس کے استحکام تکلفات س آکر شوسنا کے گراؤی راہ اختیار کرلی تواس کے لئے قومی سیاست کی من اسٹریم سے الگ تھلگ را جانے کاخطرہ پیدا ہوجائے گا۔

ریاسی انتخابات س کامیابی حاصل کرنے کے بعد عام انتخابات میں کامیابی بی ہے بی قیادت كومشكوك نظر آرى ہے۔ اگر مماراشٹراور كرات س انس کامیایی نسی ملتی تو وه انتخابی حکمت عملی ترتیب دینے میں آزاد ہوتے ۔ لیکن اب ان کے لئے ایساکرنا نامکن نظر آربا ہے۔ ایسی صور تحال میں مسماراؤ کی زیر قیادت کانگریس ممکن ہے کہ کوئی خطرناک قدم اٹھانے کے بجائے تن بہ تقدیر ہوکر اليكن الاے جب كه اس كے يرعكس في ج في حالیہ کامیابوں کو برقرار رکھنے کے لئے ضرورت سے زیادہ تنزی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس لئے آئدہ جزل اليكش من كالكريس اور في سے في من لچوے اور خرکوش کے مقامے والی صورت پیدا ہوسکتی ہے۔ (انگریزی سے ترجم)

> گذشت ہوم جمهوریہ کے موقع بر کرنائک کے حساس شر سلی من فرقد وارانه فساد بریا کرنے من ناکام عناصر بالاخر ہول کے موقع پر کامیاب ہوگئے۔ دہ دن شریدد عناصر کے لئے سسزا دن تھا۔ ایک تو جمعہ دوسرے ہولی مسلمانوں یر رنگ ڈالنے کے سانے فرقد واران تشدد بحركا دياكيا جو تادم تحرير جاري ہے اور اخباری اطلاعات کے مطابق اب تک یانج افراد بلاک اور درجنول زخی موسطے بیں۔ بولس انتظامیر رفیع نافذ کرنے کے باوجود حالات کو کنٹرول كرفي مين ناكام ب. جافوزنى كى وارداتين مسلسل مورى مي اور تقريبا روزانه يرتشده واقعات اخرات کے زینت بن رہے ہیں

ادھراڑیہ میں انتخابی مم کے دوران کانکریس

### فسادات پولس کی تا اہلی کا تیجہ ببلی اور بالاسور

اطلاعات کے مطابق یہ قصبہ فرقہ ورا یہ نقطہ نظر سے

نے عوام کو صاف ستھری حکومت اور امن والان کی بسری کا یقن دلایا تھا نیز 1980 سے 1989 تک کی این حکومت کے دوران فرقہ وارانہ ہم آبنی کی مثال پیش کی تھی اور کہا تھا کہ اس دوران جونکہ ہم نے فسادات سے یاک حکومت لوگوں کو دی تھی اس لے ہمیں دوث دیگر ایک بار چر کامیاب بناتے۔ لیکن ذیر سراقتدار آتے ہی کانگریسی وزیر اعلی ہے تی پٹناتک کے سریراولے بڑنے گے،

جہاں تک ہلی کامعاملہ ہے تو وہ ست پہلے ہے فرفد رستوں کے نشانے رہے۔ بی جے بی کے

شريسند موقع كى تاك س تھے ، بھولى جونكه جمعہ كو يو ری تھی اس لئے انہوں نے اس موقع کو اشتعال انکزی اور تشدد بریاکرنے کے لئے استعمال کرنے کا فصلہ کیا۔ ایک منظم سازش کے تحت نمازیوں پر رنگ ڈالے کے اور اس واقعہ کو طول دیار شرمیں فرفد واريد منافرت كازبر كحول دياكيا، جس كا خميازه عوام مادم تحرير بھلت رہے ہيں ادھر بالا سور س ایک فقیرصالح محد بابا کے عرس کو بنیاد بنا کر فرقه وارانه تشدد بمرکا یا گیا۔

انتانی یر امن رہا ہے اور یمال کے بڑے بوڑھے تھی کسی ہندو مسلم فساد کا کوئی واقعہ بتانے سے قاصر بس \_ يال برسال 29 مادي سے صالح بابا كاعرس لكنا ہے جس میں ہندو مسلم سجی شریک ہوتے ہیں۔ ج نکہ عرب کی تاریخ قریب می اس لنے اس کے بوسرس لفرول کی دبواروں اور دوسرے مقامات بر للے ہوئے تھے۔ دری اشاچند بحول میں معمولی س لاائی ہوگئ۔ بدفسمی سے یہ بچے دو فرقے سے تعلق ر محت تھے۔ اس واقعہ کے بعد کھی لوگوں نے ان مکانوں کو بھی نشانہ بنایا جال عرس کے لوسٹر چسیاں

یہ محلہ کاول بازار کا واقعہ ہے۔ رات میں لوليس افسران جب جائے واقع ير تحفية بى تو دونوں فرقوں کے تقریبا دوسو افراد کو گالی کلوج اور پتھر بازی میں مشنول پاتے ہیں۔ یہ تصادم صبح چار بيج تك جِلنا ربا لوليس خاموش تماشه ويلمتي ربي اس تصادم من مكانات زرآتش كے كے اور لوكوں کو بری درج زدوکوب ای کیا گیا۔ بعد سی دو افراد ک لاهمي ياتي تنسي جنسي عبدل شاه اور سيخ انوار كي حیثیت سے پہاناگیا۔ مردست بولس انظامیان صور تحال کو قابو میں کرایا ہے لیکن اگر اس نے شروع ہے بی مختی ری موتی توشاید یہ بدتر ن فکل سلصف نذ آتی۔

لى تائمزانترنيشنل 15 الما في عزائر يشكل

12 \_ قبول صورت دراز قد يابند صوم وصلوه ماسرامور خانه داري بي يوايم ايس تعليم يافية اور يوبي گور نمنٹ کے تی ایج سی من پارٹ ٹائم مڈیکل منسر کی حیثیت ہے ملازم لڑکی کے لئے جس کے مستقل ہونے کی عنقریب قوی امد ہے مناسب رشة مطلوب ب\_رابط مل المزياكس نمبر 126A 13 ـ تاجر پیشہ خاندان کی خوبصورت کھلی رنگت دراز قد فی اے تعلیم یافتہ 25 سالہ دیندار مهذب اور سلیم مند لڑکی کے لئے موزوں رشت مطلوب ہے۔ آؤی کے دو بھائی سعودی عرب میں بسلسله تجادت مقيم بس دابط ملى ٹائمز باكس نمبر 127A

14-22 ساله سند یافته عالی (مساوی بی-اے )اور درس وتدريس كاتنن ساله تجريد ركف والى سى سد گرانے کی قبول صورت لڑکی کے لئے مناسب رشة در كار ب\_رياستى يامركزى حكومت من ملازم لڑکوں کو ترجیح دی جائے گ۔ رابطہ می ٹائمز پاکس نمبر

روید مابانہ آمدنی والے عقد ثانی کے حواہش مند تخص کے لئے مناسب دشتے کی تلاش ہے رابط ملی ٹائمزیاکس نمر 123A

10 ۔ سی خاندان سے تعلق رکھنے والے تیس ساله صحت مند دیندار شخص (تعلیم ایم اے انگریزی م اسٹیو گرافی اور کمپیوٹر کی ڈگریاں) کے لئے نہیں۔ صرف اوکے کو خلیج کے کسی ملک میں ملازمت دلادی جائے۔ رابطہ ملی ٹائمزیاکس نمبر124

11 - مدہ میں مقیم بی اے سکنڈ ایئر کی طالبہ مشرتی نوبی کے معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی خوبصورت سلیقہ مند مهذب اور دین دار لڑکی کے لئے موزوں رشتہ مطلوب ہے۔ لڑکی کے بھائی سرہ سال سے جدہ میں امورث اکسپورٹ یزنس کرتے ہی اور مبئی می ان کا اکسپورٹ آفس ہے۔ دابطہ ملی ٹائمز باکس نمبر A

4۔ سعودی عرب س اپنے والد کے ساتھ روپے ہے موزوں رشتہ درکار ہے۔ دلی کے رشوں کو ترجیح دی جانے گی۔ رابطہ ملی ٹائمز باکس

7-28 ساله حافظ قرآن اور سماحی کاموں س تین بزار رویے سے موزوں رشتہ در کارے۔ دیگر تفصیلات خط و کتابت کے ذریعہ فراہم کی حاسکتی موزوں دشتہ مطلوب ہے۔ جمزوغیرہ کاکوئی مطالبہ بى ـ دابطه ملى التمزياكس نمبر 121A

> 8 معودی عرب س کشیئر کی حیثیت سے حدر آبادی 26 سالہ نوجوان کے لئے موزوں رشت مطلوب ہے۔ شادی جلد کرنی ہے۔ لڑکے پر گھریلو دمہ داریاں نہیں ہیں۔ شادی کرکے بیوی کو اسنے ساته ركهنا عابتا ہے۔ خواہش مند حضرات فورا بشرط والييي تصوير اور ديكر تفصيلات روائه فرمائس رابطه ملى ٹائمز ماکس نمبر 122A

9\_ريلوے من علماء ومشائخ كے خاندان سے تعلق رکھنے والے معقول ملازمت بر فائز یانج ہزار

اکسپورٹ امورٹ کی تجارت سے وابستہ 25 سالہ تی کام نوجوان (قد 6 فٹ 5 انج) کے لئے موزوں رشة مطلوب ہے۔ بشرط واپسی لڑکی کی حالیہ ترین فوٹو اور دیگر تفصیلات فراہم کری۔ رابطہ ملی ٹائمز دلچیں دھنے والے شخص کے لئے جن کی ماہانہ آمدنی ماکس نمبر 118A

5۔ کرناٹک کے بیدای (سول انجینزنگ) ہو۔ اے ای مس ملازم 29 سالہ نوجوان (قد 5 فٹ8 انج) کے لئے مناسب رشتہ در کارے ۔ شادی جلد کرنی ہے۔ خواہش مند حضرات بشرط واپسی اوکی کی ملازم ہندوستانی پیس ہزار روپید ماہوار آمدنی والے تصوير اور ديكر تفصيلات روانه فراس رابط لمي

ائمز ماکس نمبر 119A

6۔ دلی میں جونیرانجینیر کی حیثیت سے ملازم کے ایک باتی اسکول میں معلم عقد ثانی کے خواہش مند شخص کے لئے جن کی مابانہ آمدنی پانچ ہزار

1۔ سعودی عرب میں ملازم 46سالہ شخص (قد 5 في 9 انج) كے لئے جس كى آمدنى دو جزار ريال ماباند ہے اور عقد ثانی کا خوابال ہے مناسب رشتہ در کار ہے۔ خواہش مند حضرات رابطہ قائم کریں۔ رابطه ملی ثانمز پاکس نمبر 115A

2۔ دملی میں مقیم مغربی نوبی کے دیندار 43 سالہ شخص کو جس کی پہلی ہوی سے بارہ سال کی ایک بچی ہے معقول رشتہ درکا رہے ۔ دیگر تفصیلات رابط قائم کرنے یر فراہم کی جائیں گ رابطه ملى ٹائمزیاکس نمبر 116A

3 \_ مغربی نوبی کے سی مسلم شیخ صدیقی سر کاری جونیر باتی اسٹول میں ٹیج 38 سالہ شخص (قد ہے۔ ای سول انجیسر ڈگری یافتہ نوجوان کے لئے 5ف 9 انج) کے لئے جن کی تعلی صلاحیت ڈیل موزوں رشۃ مطلوب ہے ۔ نواش مند حضرات ایم اے ایل ایل بی بی ٹی سے اور بابات آمدنی ضروری تفصیلات کے ساتھ رجوع فرائس۔ سار چار بزار رویئے ہے موزوں رشتہ مطلوب ہے۔ رابطه لمي ثائمز ماكس نمير 117A

A factory specialized in the manufacturing of high quality household consumer goods located in Jeddah requires:

#### **Experienced Marketing Manager**

with the following qualifications and experience:

- University Degree preferably with major in Marketing or Business Administration.
- At least 10 years experience of which 3 years in an executive marketing position with track record in marketing of household consumer goods.
- Computer literate, fluent in English and Arabic.

Selected candidate shall be tasked to handle the general marketing requirements of the company products & services primarily in the follow-up of prospective customers, projects contracts and engagements. He will also be required to provide up-to-date market information and marketing reports to the management and coordinate in the execution of marketing &

Compensation package will depend on experience quality and track record.

Apply in strict confidentiality, send your C.V. now to the following Address:

P. O. Box: 33543 Jeddah - 21458

Fax: 00966 2 662 2309

#### **DESIGN & DEVELOPMENT PERSONNEL** WANTED FOR A PIONEER **FURNITURE INDUSTRY**

- 1. Candidates should have proven record of creating new designs of furniture especially Bedrooms, Kitchens, Household and Office furniture.
- Should have knowledge in developing prototypes in target
- Experience of at least 5 years in a furniture factory using MDF, Solid wood, chipboard, etc
- 4. Knowledge in CAD would be an added advantage.

We are looking for energetic and hardworking individuals for whom attractive salary and career prospects will be offered.

Please send your resume giving full career details, contact telephone number and present salary drawn to:

> The General Manager P.O. Box 26700, Bahrain Fax: 00973 830399

#### A NEW MEDICAL COMPLEX IN AL-KHOBAR

#### JOB OPPORTUNITY · DENTIST / DENTAL HYGIENIST (FEMALE)

- . NURSES (FEMALE) . X-RAY & ULTRA-SOUND TECH. (FEMALE)
- · RECEPTION / SECRETARY
- COMPUTER OPERATOR
- LAB. TECHNICIANS

P.O. Box 40225, Al-Khobar 31952, or Fax: 898 3348

### JOB OPPORTUNIT

A leading National Co. needs to fill the following vacant positions:

- FINANCIAL MANAGER
   FINANCIAL SUPERVISOR
- ACCOUNTANT
   CAR MECHANIC ENGINEER
  - COMPUTER PROGRAMMER
- SPARE PARTS SALESMEN
   DIESEL MECHANIC
  - CAR BODY REPAIRER
     CAR PAINTER
- CAR ELECTRICIAN
   DIESEL PUMP TECHNICIAN

Competent applicants should send C.V.s with certificates to :

P.O.Box 3694 Riyadh 11481 Tel. 4460000 Att. MR ABDUL AZIZ

A Dispensary at Jubail Industrial City has the following vacancies:

- 1. GP male and female
- INTERNISTS male and female
- 3. PEDIATRICIANS male and female 4. RADIOLOGISTS male and female
- 5. X-RAY TECHNICIAN male and female

Benefits: Attractive salaries, furnished housing, transportation and other benefits. For information P.O.Box 11445 Jubail Industrial City 31961, Fax: 03-3418800.

### WANTED

#### 1. One (1) Senior Analyst Programmer

- 4 years programming experience UNIX OS experience
- Sybase RDBMS experience
- Knowledge aboout CASE(Computer Aided Software Engineering ) TOOLS in ng Facilities
- TI (Texas Instruments)

#### 2. Five (5) Analyst Programmers

Qualifications: - With at least 3-4 years experience on actual analysis and design

- UNIX OS experience

With Clanguage background / CTT

#### 3. Ten (10) ATM Specialists

Qualifications: - Preferably with ATM experience

With at least one year experience in UNIX as the operating systems with Clanguage/CTT

Qualified candidates must submit their resume and recent photo to the following address:

Mailing Address

Personnel Manager P.O. Box 52908, Riyadh 11573 -Saudi Arabla +966 (01) 465 3156

+966(01) 462 8222 ext. 146

For a major operation & maintenance include Types of HVAC plenty of the following. Centrifugal & reciprocating air equipment: cooled water chillers, central package & split units the following

- 1. 2 NOS. OPERATION & MAINT. ENGINEERS each has B.S.M.E. or B.S.E.E. + 15 years exp.
- 2. 1 NO. FEMALE ENGINEER same as above but only 10 years
- 16 NOS. A/C. TECHNICIAN each has Diploma 2 years after Sec. School + 10 years
- 4 NO. ELECTRONIC & CONTROL TECH. same as above
- 3 NO. FEMALE TECHNICIAN
- same as above 1 NO. MATERIAL CONTROLLER

familiar with computer programs + 10 years experience

Candidates should have valid driving license. All applications will be sent to:

P.O. BOX 5996 RIYADH 11432 or Fax No. 4021746

#### VACANCIES

- Civil works planning Engineer
- Financial Manager:
- Highway & bridge Engineer:
- Accountant
- Vehicle & equipment mechanic:
- Lubricant oil sales represe.ntative :

CANDIDATES are requested to direct their applications with copy of their qualifications, to: fax NO. 07/ 225 1634 - ABHA

### URGENTLY REQUIRED

FOR A FAST GROWING FORWARDING CO. AT ALL 3 MAJOR GATEWAYS

### MARKETING EXECUTIVES

Fresh graduates with commanding proficiency in English and inclination to build forwarding/shipping career. Previous shipping experience preferred.

#### **OPERATION ASSISTANTS**

Graduates with 2-3 years working experience in any or shipping related areas. Commanding proficiency in English is a must.

#### SECRETARIES

Fresh hands with shorthand and commanding proficiency in English

Job offers attractive salaries, remuneration and ample growth prospects in terms of career and compensation.
Applicants must have "TRANSFERABLE IQAMA"

Apply to P.O.Box 9314 Dammam 31413, Fax No. (03) 827 1425

### اسلام کے تشکیل کر دہ وسیع خاندان میں

## تمام افراد باہمی محبت واخوت کے دشتے میں برود ہے گئے ہیں

وافوت کے رشتے میں یرو دے گئے بول، باہی لامحالہ اس کی تعاون کے جذبے سے معمور ہوں اور ایک دوسرے کے سس ای ذمہ داربوں کا احساس رکھتے ہوں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اسلام انسانیت کو من صرف صالح افراد اور خاندان بلكه بورا معاشره فرابم كرتا بيايان وفصيلت سے آراسة معاشرہ بيد لطف وكرم كے الك ايسامعاشره جوياك نفس ابل ايمان يرمشمل برماؤكا درجه تواور ہے یہ وہ لوگ بس جو اللہ سے اپنارشتہ وفا استوار مجی بلند ہے اور رکھتے ہیں، اعلی اخلاقی اقدار یر کاربند رہ کر زندگی اسی لئے قرآن کریم گزارتے ہی۔ معاملات کے فیصلے میں عدل وشوری میں الیے لوگوں کی تلقین کرتے ہیں۔

ایمان وعبادت کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے کو کفراور دین کی اہم اقدار اخوت و محبت صله رحمی، تعاون اور کی تکذیب سے حن معالمه اور اتفاق و اتحاد وغیره بین انوت ومحبت توایمان کاعن تقاصه ب اس لے که ایمان ی اس جذبے کا محک ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ عقیدے سے بڑھ کر کوئی رشتہ سس اور اسلام سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا عقیدہ نہیں، اخوت کاسب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت لوگوں کے دل بغض وحسد سے پاک رہتے ہیں۔ اور بندرج ایمان کی بنیادوں کے استحکام کے ساتھ ساتھ نفس کے اندر انانیت وخود پسندی کی جگہ عطا وکرم کے جذبات پننے لگتے ہی۔

اسلام کے وضع کردہ نظام کی مثال ایک ایے کرنے والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر گزشیں کرتا۔ جب تعاون کی فصنا قائم ہوجائے گی تو وسیج خاندان کی ہے جس کے افراد باہمی محبت ایک عصنو کو کوئی ضرب مینجتی ہے تو دوسرا حصد انسانی معاشرہ میں سالمیت واستحکام کی خصوصیات

> کلفت کو محسوس كرتا مه صعفول، يتيول سے سختی سے پیش ایک دوسرے کے کاموں س باہمی تعامل اور تعاون اسی اخوت اور محبت کا عملی

کہ برائی اور عداوت سی وجہ ہے کہ اسلام طاقتور یقینا آجائی گی جس میں طاقتور اور صاحب ال كرور باہی انوت و محبت اور صلہ رحی کا معاملہ کے ہاتھوں کرور و نادار کے استحصال کی حمایت ہر اور نادار پر ظلم و زیادتی نسی کرے گا۔ جس کی

معمولی می مثال یہ ہے کہ جو شخص عنی ہے وہ محتاجوں کی صرورت مندی کالحاظ رکھتے ہوئے زکوہ کی ادائلی کے فرص سے کوتای سس کرے گاجو اسلام كاتسيراركن ہے جس كا احتساب تين جبوں سے

ایک تو ملمان کاضمیر خود اس کو اکسانا ہے یعنی اس کا ایمان اس سے تقاضہ کرتا ہے کہ دوسرے معاشرے کے اندرے کوئی اس کا تقاصد كرے \_ يعنى عام مسلمانوں كى متفقہ رائے يا حكومت کی طرف سے ناقد کردہ کوئی قانون اس فرض کی انجام دی یواے مائل کرے۔جباس یر بوری طرح عمل ہونے لگے گاتو ممکن نس کہ ایک مسلمان پیٹ بھر كرسورباب اوراس كاردوس بعوكابور

یہ نکتہ مجی پیش نظررہے کہ ان تمام اقدار میں ایک خاص مطقی ربط ہے کہ جب ایک کی تلمل ہوجائے کی تواس کے سارے دوسرے مرطے کی طرف قدم برمھانے اور اس کی سمیل کی توفیق ماصل ہوگ جب لوگوں می ایک دوسرے کواپنے فرائفن ے آگای حاصل کرنے اور ان کی تلمیل کا مزاج پدا ہوگا تو معاشرے س كسى اخلاقى خامى كے لئے فرد واحد کو ذمه دار سی گردانا جائے گابلکہ لوگ اپن برائیوں اور کروربوں کے سلطے میں دوسروں کی تنبی و تصحیت کا احزام کریں کے ۔ اور اپنا محاسب كري كے كيونكہ اس معالم ميں جيباك اسلام كا موقف ہے د کوئی چھوٹان بڑان حاکم نہ محکوم یعنی کہ اہمیت اس کی ہے جو کہ کما جارہانہ یہ کہ کون کمہ رہا

ان سب اعمال سے حاصل ہونے والی ایک اور چر مجی ہے جے نظافت وطمارت کتے ہیں۔ اسلام نے تمام ظاہری وباطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے ، این شرمگاہوں کی حفاظت اور ان لوگوں کی اتباع سے بازرہے کی تلقین کرتا ہے جن کے دلوں

س من من ب کنے کا مقصد یہ نہیں کہ مسلم معاشرہ معصوم فرشون کامعاشرہ ہے۔ انسانی علائق و کمزور بول سے وہ آزاد نہیں ہے۔ اس میں اسے لوگ یقینا ہوں گے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی شس ہے جوار تکاب گناہ کے بعدبہ صدافتخار اس کا اعلان كرتا بحرب - اس طرح انفرادى كناه وخطا كااثر محدود رباب اس كاشر كلي نسي بالديم الداور ى توفيق عطاكرتا ہے۔

اس ضمن مل به واضح کر دینا مجی صروری ہے کہ اسلام جس معاشرہ کی نشو ونما کرتا ہے وہ بعض لوگوں کے خیال کے برعکس پسماندہ نسس بلکہ ترقی مافية معاشرہ ہے۔ اس ر پسماندگی کا گمان اس بناء بر ہوتا ہے کہ ترقی تفسیم میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مغربی تهذیب کے علمبردادایے معاشرہ کو ترقی یافت اور مسلم اور بعض دیگر معاشرون بر مشتمل تسیری دنیاکو پماندہ معاشرہ سے تعبیر کرتے بی جو یکطرف موقف کی دلیل ہے۔

## خالق کی نافرمانی کرکے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جاہئے

فقےی سےوال اور ان کے جےواب

سوال: ميرے شوہر اينے كاموں س بيد مصروفیت کے باعث وقت صرورت مجم گاڑی میں بھا کہ کس نس لے جاسکتے۔ اس مقصد کے لے انہوں نے ایک ڈرانیور رکھ لیا ہے۔ کیا یہ جاز ہے کہ کوئی عورت تنا ایسی کار س بیٹے کر کس طنة حيد ملام ركها بوالتخص چلاربا بور يراه كرم يد می جائیں کہ جب میرے مسرال مورد میری طرف ے بعض عام اعمال سے متنب کرنے والی احادیث کے ذکر ہر نادامتگی کا اظہار کری تواس ہر میراکیارویہ

به یادر کمناست ایم ب که اسلام ایک على ذبب ب اور الله تعالى نے صراحاً ارشاد فرمايا ہے کہ وہ بندول پر ایسی کوئی چیزمسلط کرنانہیں چاہتا جو ان ر کرانی کا باعث ہو۔ آپ کے سوال کے ساق سے یہ باتظاہرے کہ جب افرکے مرداینے كامول ير يط جاتے بيس تو ملازمول سے عام طور ير کام لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بدایت آئی ہے کہ ہم بحوں اور ملازموں کو سکھائیں کہ کسی کرے می داخل ہونے سے پہلے وہ دروازے یر دستک دی خصوصا دن کے وقت جب آرام کر رہے ہول یا بلی نند می ہوں۔ اگر کسی کھر می ایک دو مرد ملازم ہی جو گھرکے اندراور باہرکے کام انجام دیتے ہیں تو

خاتون خانہ کو اپنے پہننے اور صف کے معاملے میں خاصا مخاط ربنا بياب اى طرجب كونى ملازم كحر س کام کر ری ہو اور خاتون خانہ می کسی کام س مصروف بو توشوبركى اور طرف مشغول بوجالات مثلااین مزر بید کوی کاب بااخیار ردها ب یا ئ وى ديلهما بداس من كوئى ممانعت كالملونس ہے۔ایس صورت س بوی کو یہ مفورہ سس دیا جاسکاکدوہ وکداری کے فرانص انجام دیتے ہوئے ہروقت الدر ير نگاه ركھ اور شوبرك بيم بيم كى

اظہارے اور اس

تعاون کا میدان

نکی وتقوی ہے نہ

رہے۔اس سے کرانباری پیدا ہوتی ہے۔ اسی صورتحال کااطلاق ڈرائیور پر بھی ہوتا ہے بس فرق بہ ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیتی ہوئی عورت کا بیناوا وہ ہوجو باہر جاتے وقت ہوتا ہے۔ اگر اس کا لباس اسلامی معیاد کے مطابق ہے تو ڈرائیور کے ساتھ اس کے جسم کے اعصاء کی نمائش نہیں ہوگ۔ ایسی حالت میں مسلمان عورت کو چاہے کہ اسلامی صابط عمل ریکار بندرہے۔ ورانیور كوجو صروري بدايات وقهاً فوقهاً در كار بهوتي بين بس

جال تک موال کے دوسرے عصے کا تعلق

اتنى ى گفتگو رِ اكتفاكرے۔

ے تواب کوانے ساس اورسسر کا احرام این ال باب كى طرح ي كرنا جائية بال اكران مي سے كوئى سمج حدیث یا قرآنی احکام کی تردید کرے یا انسی ک السامفوم بنانے کی کوشش کے جو کس سے ثابت د مو تواس صورت من ان کی فرانبرداری جاز سس مبیاک حضور اکرم صلم نے فرایا ہے کہ خالق کی نافرانی کرکے مخلوق کی اطاعت نہیں

سوال بس نے ایک چھوٹاسا پار تمنٹ خریدا اور اسے این بیوی کے نام رجسٹرڈ کروادیا۔ کھ دن يد ميرى بوي كا انتقال بوكيا كذشة سال مي في ایار تمنك فروخت كردیاد كیا اس كی رقم میں اپنے مصرف س لاقل یا اس میں لی کا حصد لکتا ہے۔ م اوردو الكيال بي-اور موجودہ بوی سے ایک بین ہے۔

جواب اس كا انحصار اس بات يرب كه ایار شمند کی رجسٹری کرتے وقت آپ کی نیت کیا تھی۔کیا آپ نے اپنی بوی کو اپار ٹمنٹ تحفقا دیا تھا یا یہ اقدام آپ نے مقامی حالات کے پیش نظر کیا تھا۔ رجسٹری ہوجانے کے بعد آپ اور آپ کی

بوی اس ایاد منت کے بارے س کیا سوجے تھے۔ آباے این ملکیت تصور کرتے تھے یا این بوی

اس کی دو شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یا تو شوہراین بوی کو بتادے کہ وہ جاتدادروزاول سے اس کے ب اور وہ اس می برطرے تصرف کی مجازے۔ یاوہ ہوی کو یہ بتادے کہ وہ جائیداد بوی کے نام رجسٹری کے باوجودای کے بال اس کے راہوبر کے ) انتقال کے بعد وہ اس کی موجائے کی۔ پہلی صورت میں ممل ملکیت مستحکم بوجاتی ہے دوسری صورت مل ملكيت موقوف ربتي ب

اسلامی نقط نظرے پہلی صورت زیادہ بسترہ كيونكداس مي كسى جائداد كافيسله شوبركي موجودك میں بی بوجاتا ہے۔ دوسری صورت ایسی ہے کویا که شومرکه ربا بو که مین به تحفه تمسین این شرط په دے رہا ہوں کہ اپن باقی زندگی میں اے اپنے مصرف من لاول گا۔

ان دونوں صورتوں برالگ الگ زاولوں سے نظروالى جائے كى اكراب نے اياد منت اين بوى کو تھنے میں دیاتو آپ اس کے انتقال کے بعد اس کی

والیس کے دعوے دار نسی ہوسکتے ۔ یہ اس کی جاتداد رہے گی اور باتی جاتیداد کے ساتھ ان کے ورثاء کو جائے گداس کے ورثاء میں آپ خود اس کے بیے اس کے والدین (اگراس کے انتقال کے وقت دونوں می کوئی بھید حیات ہوا اگر اس کے والدين فوت بوطح بول توآب كى بوي كى جائداد اب اور اس کے بحوں مل تقسیم ہوگی۔ ہر اڑکے کو الوكى كے حد كادوكنا لے كاراس صورت مي آب جائداد کی قبت کے آٹھ جھے کری گے۔دوجھے آب کے ہوئے۔ دو دو حصے دونوں بیٹول کے ہوئے ایک ایک صد دونوں بیٹیوں کا ہوا۔ اگر اب کی بوی کے والدین می سے کوئی مجی زندہ ہو تواسے اس کی جائداد کا چھٹا صد مے گا۔ آپ کی موجودہ بوی ہے جو بیٹ ہے اس کاکوئی صد سی ہوناکیونکہ اس کاکوئی رشتہ آپ کی پہلی بوی سے

سی ہے۔ اگر اپار نمنٹ کارجسٹریش بیوی کے نام وقتی مصلحت کے تحت ہوا تھااور دونوں بی متفقہ طور ر آب کی ایعی شوہر کی ملکیت مجھتے رہے تو آپ کو اختیارے کر اس کا جو چاہے کری۔ آب اس کی دقم انے یاس رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہے۔

## قلت فہم کیوں پیدا ہوتی ہے کیابہ مخصوص دماغی سرکے میں واقع ہونے والی کسی خامی کا نتیجہ ہے؟

لکھے ہوئے الفاظ کو شناخت کرنے کی صلاحیت پیدا

محققن کاکہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی دمائ کروری کا پت لگالیا ہے جو کسی نہ کسی طرح کی قلت قم پیدا کرنے میں ایک اہم سبب ثابت ہوتی ے Dyslexia ایک ایس آموزشی معذوری ہے جو لاکھوں بحوں اور بالغوں کو متاثر کرتی ہے۔ تنشيل اكيري آف سائنسزكي روداد س شالع اس محقق کے مطابق ڈسلیکسیا بست سے لوگوں کے خیال کے برعکس بصری یا سمعی عادصہ نہیں بلکہ مخصوص دماغی سرکٹ میں واقع ہونے والی خامی ہے جو تیزی سے منتقل ہونے والی سمعی معلومات کو

قاصردہے ہیں۔ ردھے میں مشکل یا ڈسلیسیا کے علاج کے تمام طريقون مي يكسال طورير كامياني حاصل بوتي ہوئی نہیں دیکھی گئی ہے۔ نیوجرس میں قائم مولیکولر اینڈ سیوول نیرو سائنس کے مرکز کے ڈائرکٹر ڈاکٹر طلال کاکتاہے کہ یہ دماغی سطح کاطبی مسئلہ ہے جس مس بچے کے والدین یا اس کے اسکول کاکوئی قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر طلال اور ان کے رفقاء کارنے ابھی ا يك تحقيقي مطالعه مكمل كياجس من اس دماغي خامي

خوری کے زمانے ی من بوجاتی ہے جب اس طرح

کے بچے عام زبان کی بت سی آوازوں کو سننے سے

Dyslexia سے متاثر بچوں کے دماغ کے نصف کرے میں عموما اس قسم کے چند خلیے ہوتے ہیں جن کا مخصوص عمل تیز رفتار آوازوں کو قید مفہوم میں لانا ہے اور یہ کہ یہی تفہیمی مسئلہ آگے چل کر اس راہ میں حائل ببوتا ہے کہ وہ یڑھناکیسے سیکھیں

> نرکورہ محقیق میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وسلیکا سے متاثر بحول کے دماع کے نصف کرے میں عموما اس قسم کے چند خلیے ہوتے ہیں جن کا مخصوص عمل تنزرفآر آوازول كوقيد مفهوم من لانا ہے اور یہ کہ میں تقسیمی مسئلہ آگے چل کر اس راہ من حائل ہوتا ہے کہ وہ بردھناکیے سیکھیں محققین کا خیال ہے کہ بحوں کے اندر ڈسلیسیا کی ابتداء شیر

کے تدارک کی تدابرے بحث کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کے نائج کا بھی تجزیہ نہیں ہوا تاہم ڈاکٹر طلال اس طرف سے کافی ہر امد ہیں۔ ڈاکٹر طلال نے اپن تحقق كا آغاز 1970 من كيا جب مابرين لعليم اين تمام تر توجه مطالع کے عمل ير مركوز كرتے تھے . مامرين تعليمات اور بصريات كان اور آنكه ير خصوصی توجه دیتے تھے اور بحوں میں آوازوں اور

كرنے كى غرض سے مشقس ترتيب ديتے تھے۔ واكثر طلال نے اپنی محقیق کی بنیاد اس سوال پر رکھی کہ دماع کے اندر وہ کون ساعمل وقوع پذیر ہوتا ہے جو زبان مجھنے اور مطالعے من صعوبت پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نطق سے محروم بچے کس طرح اسنے حسی اور مشاہداتی تجربات کو مجھنے سے قاصر رہتے بس اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا دماغ تنزی ہے لكلنے والى تكلمي اصوات كو تفيم كے عمل سے سى گزار سکتا۔ عمل تکلم اور سماعت یر اس کے اثرات کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ایک صوتنے کو دوسرے سے مماز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکم ایک پیچیدہ اور مسلسل عمل ہے جب اصوات یکجارہتی ہیں تواس موعے میں سے انفرادی اصوات کو الگ الگ کر کے موزوں ترتیب میں رکھنا اور انہیں ان کے متعبد مفہوم سے مربوط کرنا بڑتا ہے۔ بعض اصوات مثلا مجرد صوتي الك كسكسل من واقع ہوتے بس جو سولمی سکنڈ تک باقی رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر اصوات میں تیزی سے تبدیلی نمایاں ہوتی ہے مثلا بندشی مصمتوں والے رکن ب ، دوگ ب وت ، اورک من ایک طرح کا عبوری وقفہ پایا جاتا ہے جس میں شروع کے مصمة

ارتعاش سوملی سکنڈ تک باقی رہتاہے۔ ڈاکٹر طلال کا بیان ہے کہ 1970 کی دبائی میں

کے وقوع میں تبدیلی آتی ہے۔ شروع کے "ب" کا

ارتعاش " آ " تك سيخي سے يلے صرف چاليس ملى

سكند تك باقى رہتا ہے۔ ان تنزى سے واقع ہونے

والی بندشی مصمتوں والے ارکان کو بھی ایک

دوسرے سے الگ کیا جاسکے لیکن"ما "کسے میں م کا

انہوں نے جو سماعت تجربے کیے اس سے انہیں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ دماع س کوئی سمعی توقیت کا نظام ہے۔ اس طرح کے تجربوں س زیر مطالعہ افراد کے برکام می ایک الگ لفظ بولا جاتا ہے۔ زیادہ تر افراد داہنے کان س بولے گئے لفظ کو یاد کرلیتے بس اس کی وجہ شایدیہ ہو کہ وہ دماغ کے دوسرے حصے میں چلے جاتے بیں جو زبان کے لئے مخصوص ہے لین اس کے بعد کے تجربات سے یہ واضح ہوا کہ بندشي مصمتون والے اور تيزتر وقف والے الفاظ مي کوداہے کان کی یہ سولت حاصل ہے۔ اگر باجیسی اصوات کو مصنوعی طریقے سے وسعت دیدی جانے

مخصوص سے تاہم ان نظریات کو قبولیت اسی وقت ال سكى ہے جب سائنسدانوں نے عكس ريزى اور تشریح بدن کے جدید طریقوں سے دماع کی اندرونی ساخت كالمحقيقي مطالعه كرليار سن فرانسسكوكي بونیورٹ آف کیلفورنیا کے ڈائرکٹر مائیل مرزنے جو دماغی امراض کے محقق اور نئے تجربات کے بعد دماع کی ترتیب نو کے عمل کے ماہر بس وسلیسیا ے متاثر بحوں کے لئے نی تلنیکس ایجاد کرنے کی سلسلے میں ڈاکٹر طلال کے ہمراہ کام کررے ہیں۔ ان دو حضرات نے امجی تک جو ذرائع اور حکمت عملی دریافت کی ہے ان س اسے کمپیوٹر کی

زیادہ تر افراد داہنے کان میں بولے گئے لفظ کو یاد کر لیتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ولا دماغ کے دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں جو زبان کے لئے مخصوص ہے لیکن اس کے بعد کے تجربات سے یہ واضح بہوا کہ بندشی مصمتوں والے اور تیز تر وقفے والے الفاظ ہی کو دابنے کان کی یہ سہولت حاصل ہے۔

> یعنی چالیس سکنڈ کے عبوری وقفے کو سو سکنڈ کے وقف مس تبديل كياجائ تودائ كان كى يه سوات باقی مذرہے کی یاکم ہوجائے کی اس سے مزید یہ نتیجہ افذكياكياكه زبان كے لئے دماع كے داہنے طرف كا صہ صرف لکم کے لئے ی سس بلکہ تزرفار عارضی وعبوری روسسنگ یا تجهیز کے لئے بھی صلاحیت اپنے اندرپیدا کرسکس کے۔

ترتيب بھي ہے جو بندشي مصمتوں كو طويل كردے ناکہ قلت فم کے عارضہ میں بسلا بحوں کو ان مصمتوں کوسننے کا کافی وقت مل سکے۔اس سے امید کی جاتی ہے کہ ان کے دماغ ایسی آوازوں کو پہلی بار سنے کے بعد انسی بامعنی ترتیب دینے کی متبادل

## وہ وقت دور نہیں جب لوگ دوستوں سے کہیں

## "لیجئے آلو۔ بینگن اور ثماثر سے شوق فرمائیے

يامغرب جب دوآدي يا دوست يارفيق كارآليس س ملتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو سگریٹ پیش کرتا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ سگریٹ پیش کرنے والا پہلے اپنے دوست کی اور اس کے بعد خود این سگریٹ جلآما ہے۔ مجر دونوں میں گفتگو کا سلسلہ آگے پرمقار ہتاہے اور سگریٹ کی نکوٹین بھی اس کے ساتھ ہی ان کے دماع کی شریانوں میں اترتی جاتی ہے۔ لین امریکہ مشیکن میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ انسانی جسم سی نيكوشن سيخان والامعالمه صرف تمباكوي من نهس

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ مشرق ہو بلکہ بعض سبزیاں بھی ہیں مثلا آلو، ٹماٹر اور بینگن سے خون میں اتنی مقدار میں نیکوٹین غیر تمباکو نوش مذکورہ مقدار کادس گنازیادہ نیکوٹین اس کے جسم میں نوشی کے مقابلے میں کسی زیادہ نقصان دہ ثابت تھی اس نیکوٹن کے تناسب کو بڑھاتی ہیں۔ غیر تمباکو نوش افراد رکئے گئے تجربے سے یہ

کے جسم میں داخل ہوجاتی ہے جتنی کہ کسی شخص داخل ہوجائے گ کے سگریٹ کے دھوئن سے بھرے ہوئے کرے

ایک دوسرے تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ

ا کی حالیہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ انسانی جسم میں نیکوٹین مہنچانے والا معاملہ صرف تمباکو ہی میں نہیں بلکہ بعض سبزیاں بھی ہیں مثلا آلو، ٹماٹر اور بینگن بھی اس نیکو ٹین کے تناسب کو بڑھاتی ہیں۔ گویا کہ اگریہ تینوں چیزی کھانے میں یکجا ہوجائیں توسکریٹ نوشی کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان دہ ثاب ہوں گی۔

معلوم ہوا ہے کہ ان کے خون میں موجود نیکوئین کی میں تین گھنٹے تک بندرہنے سے۔جب کہ عالت یہ 250 گرام آلویا 50 گرام ٹماڑ غیر سگریٹ نوشوں میں مقدار کا مصدر تمباکو نہیں ہے۔ نیزید کہ خون کے ہے کہ ایک آدمی ایک وقت کے کھانے میں تقریبا نیکوٹین کی اتن ہی مقدار پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ اگریہ تجزیے یہ ثابت ہوا کہ صرف دی گرام سیاہ بینگن سوگرام بینگن کھالتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں چزیں کھانے میں یکجا ہوجائیں تو سگریٹ

جائے کہ وہ سگریٹ نوشی کے ساتھ آلو، ٹماٹر و بینگن خوری ہے بھی رہز کریں۔ یاایسازمانہ بھی آسکتاہے کہ سکریٹ تمباکو کے بجائے ان تینوں سبزیوں کے مادے سے منے لگے اور خرمدار دکاندار سے کے کہ الک پیکٹ " فلٹر والے آلو دینا"۔ اور پھر الک دوست دوسرے سے صنیافیا کے آلو سے شوق فرمائيه التحورات بينكن ليجة

بول کے۔

اس تحقق سے ایک دلچسی صورت حال

پدا ہوسکتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ کمہ کر خبر دار کیا

### ايران ميں صفويوں كى حكومت نه بوتى تو

## عثمانی فوجس بورے بوروپ پر جھاجا تیں اور ناریخ کانقشہ بدل جانا

نوزی لینڈ میں کینٹریری یونیورسٹی میں تائ عدوری توسید " اسلام اور عسیاتیت کے درمیان کے استاذ اور برطانوی رائل ایشیانک سوسائٹ کے 1450 سے 1550 عیبوی تک ایک صدی کے

سانڈرنےاس نکت پر خصوصی اکر کی ہے کہ اگرفارس (ایران)سی صفولوں کی حکومت دقائم ہوتی توعثمانی فوجیں بورے بورپ پر اپناتسلط جالیتیں۔ اور عثمانیوں کی وہاں آمد کے ساتھ ارج کا نقشہ می بدل جاآ۔ عثمانیوں اور فارس میں صفوی شیعوں کے درمیان تصادم کے سمندرس بوروني چيل جول كامقابله كرفيس كامياني كامكانات معدوم كردي

> رکن جان سانڈر نے انگریزی زبان میں تاریخ عالم ب كئ كابس تصنيف كى بير جوامريكى ناشرىينش بال نے شانع کی ہیں۔ " صلبی جنگوں کی بعض جبتی" بھی ان کی بی کاوش قلم کا تتجہ ہے۔ انہوں نے مغربی جرائد میں اسلام اور عالم مشرق کی تاریخ پر متعدد مصامین قلم بند کتے ہیں۔

جان سانڈر کی حالیہ نصنیف "اسلامی دنیا اور

الميه كشميركي جهلكيال راصل عربي عنوان

"فصول من ماساه كشمير" ناشر دار لعلم جده) كے مؤلف

شعیب عبدالفتاح نے اس کتاب کو نو ابواب میں

تعسيم كيا ہے۔ باب اول كى ابتداء جموں تشمير كى تاريخ

اور اس کی جغرافیائی تفصیل سے ہوتی ہے جس کا

مقصديه واضح كرناب كه اس خطى كى فصنا كلم توحيد

اور دین اسلام کی صداوں سے کو بجتی رہتی تھی۔ اور

عهد گذشة مي ايسا زمانه مجي تها جب ارض كشميرير

بندو مذہب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کشمیر میں ہندو

اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش کے نیس منظر اور

آبادی کی تقسیم سے بھی اس باب میں بحث کی گئ

ے۔ دوسرے باب س مصف نے تفصیلی انداز

س کشمیری بحران کے اصل اسباب وعوامل پر

روشی ڈالی ہے تو تسیرے باب کا تعلق ان عوامل

وہاں آمد کے ساتھ تاریخ کانقشہ ہی بدل جاتا۔ مصنف نے دولت عثانیہ کو ایسا نظام قرار دیا ہے جو اشاعت اسلام كے لئے وقف تھا۔ نيزيد كه عسائيت کے وجود کو عربوں کی ابتدائی فتوصات سے پہلے کوئی خطره لاحق نهس موا تها عثمانيون اور فارس مي صفوی شیعوں کے درمیان تصادم کے سمندر سی توروبی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں کامیابی کے امکانات معدوم کردے۔ اس زمانے میں کامیابی اسی کے جصے میں آتی تھی جو سمندری راستوں سے

الغِيُّ المِلْ الإنشارِ هِيَّ المَّا الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَل عَشِيَة تَوْشَع الدُردِيَّة غترید جون مسوندرز رَّجَتَهُ الدَّكُورِ مِحْفِظُ الْمِوَّافِ

كاب اس اعتبار سے اہميت كى حال ب ك میں یہ جاننے کی ضرورت ہمیشہ رہنی چاہئے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں ناکہ ہم اپنے کرور پہلوؤں سے آگائی حاصل کریں جن بر بیشر حالات میں تعصب اور خودداری کی بناء

واقعات وحوادث كي تفهيم وتعبير مي تجارتي اور

اقتصادی بہلوؤں کو خاص طور سے ملحوظ رکھا ہے اور

اس تعبیر میں شاید اسی لنے خاصی موصوعیت آگئی

كتاب اس اعتبارے اہميت كى حامل ہے كہ ہمىي يہ جاننے كى صرورت ہمىشەر بىنى چاہئے كەدوسىرے ہمارے بارے ميں كيانقطە نظر ر کھتے ہیں ناکہ ہم اپنے کمزور پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں جن پر بیشیز حالات میں تعصب اور خود داری کی بناء پر پر دہ پڑارہ جاتا ہے۔

مصف ج نکه غیر ملی میں اس لئے ماریخ

واقف اور سمندر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی سی ان کازاویہ نظر ہم سے مختلف ب انہوں نے فتح وشكت كے عوامل كے تجزيے كے مقصد

صلاحيت ركحتابو

کوششوں کو ناکام بنانے کے رجمان کا بھی اوری

ويق باب من اس موقف كي وصاحت كي

کشمیری لیڈروں اور تظیموں کی طرف سے سیاست

نشان یالاتن کی رسی ہے اور اس لئے حکومت ہند کے اور میڈیاکی سطح بر چلاتی جانے والی تحریکوں کا احاطہ دعوے اور موقف کے برعکس اسے حقیقی لائن من كنثرول تسليم نهس كيا جاسكتاء پانچویں باب میں کشمیری عوام کو حق خود اس مسلے بر عالم اسلامی کارد عمل اور اس کی

ادادی دینے کے مقصد سے آزادان رائے شماری كرانے كے لئے حكومت بند كے وعدے كا حوالہ دینے کے بعد چھے باب س رونگٹے گھڑے کردینے والی تصویروں اور اعداد وشمار کی مدد سے کشمیری مسلمانوں رو توڑے گئے مظالم کی سنگین کا ندازہ کرایا

فاصل مصف نے یہ تنبجہ نکالا ہے کہ برامن درائع سے کشمیری بحران کو حل کرنے کے جب تمام

طرف سے کئے گئے اقدامات کا ذکراس نوعیت کے مطالب س يقننا خاصى اہميت ركھتا ہے ۔ يہ امر باعث اطمينان ہے كه شعيب عبدالفتاح في اس پہلوے صرف نظر نہیں کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے مستقبل ر قیاس آرانی کرتے ہوئے اس امکان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان جو طاقت سی امریکہ اور سابق سوویت ریاست سے حد درجہ کمزور ے اگر انہیں مسائل سے دوچار ہو جنہوں نے

فاصنل مصنف نے یہ تتیجہ نکالاہے کہ برامن ذرائع سے کشمیری بحران کو حل کرنے کے جب تمام راہے مسدود ہوگئے اور ساری کوسٹسٹیں رائیگاں ہوکئیں تب ہی کشمیری عوام نے مسلح تصادم کی صورت میں 1989 کے اواخر میں اپنے جہاد کا آغاز کیا جواب تک جاری ہے۔

راسة مسدود بوكة اور سارى كوششس راتكال امریکہ کو ویت نام سے اور سوویت لونن کو ہوکتس تب ہی کشمیری عوام نے مسلح تصادم کی افغانستان سے انخلاء ہر مجبور کردیا ہے تو کوئی وجہ صورت س 1989 کے اواخرس اپنے جباد کا آغاز کیا نهس كەكشمىرىراس كاقبضة مادىر قاتم رەسكے۔ جواب تک جاری ہے اس باب س برون ملک

کئے ہے کہ یر امن کوششوں کی ناکائی کی صورت مس معاہدہ شملہ کی رو سے پاکستان کو اس مستلے کو عالمی الوان میں لے جانے کے حق سے محروم نہیں کیا جاسكتاراس كے ساتھ فاصل مؤلف نے كشميركواس طرح دو حصول من تقسيم كرنے كے قانوني فقى پہلوؤں کے خطرات کاجازہ مھی لیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کملانے والا کشمیر ہندوستان کا

طرح واله آگیا ہے۔

صد موکر رہے اور آزاد تشمیر پاکستان کا صد بن جائے۔ انہوں نے یہ بات دلائل سے ثابت کی ہے کہ حقیقی کنٹرول لائن کسی زمانے میں بھی مستقل سل کی کوششوں اور ہندوستان کی طرف سے ان الك جلد سي ربى بكداس كى ميتيت بميشد عارضى



عرصے ير محيط شديد تصادم كا احاط كرتى ہے۔ يدوه زمانہ تھا جب عثمانی ترک اسلام اور مسلمانوں کے

نقیب تھے جنہوں نے اوائل صدی میں توروپ کو

اپنے زیر نگیں کرلیا تھا۔ سائڈر نے اس نکت پر

خصوصی باکد کی ہے کہ اگر فارس (ایران) میں

صفوليل كى حكومت نه قائم بوتى تو عمَّانى فوجس

بورے بورب براپنا تسلط جالیتن اور عثانیوں کی

عبد گذشته میں ارض کشمیر پر ہندو مذہب نام کی کوئی چیز نہیں تھی

المه کشمبرکے چندابواب

کے جانزہ سے بے جن کی بناء یر اس مسلد کو اقوام

متده کی حوکف تک سینچایاگیا۔اس صمن میں سلامتی

کونسل کی قرار دادوں اور بحران کو حل کرنے س

بھی ہوا جس کے استعمال پر جینوا کنونش کی رو سے

جس نے چالیس سال تک مغربی حملوں کا جم کر مقابلہ

روسی فوج من نفاق اور حکم عدولی عام ہے گذشته ماه مسٹر یکتن نے الزام لگایا کہ کروزنی بی بمباری ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرکے ہو ری ہے۔ روسی فوج تقریبا ایک ماہ تک کروزنی میں خون اور بارود كالحيل هيلتي رسي اور معصوم شريول کی زندگی کا نذراند لیتی رسی اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی احکام ہی نہیں دیے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بورش مس کلسٹر بم اور سوئی بم کا استعمال

یابندی عائد ہے۔ اس طرح روسی فوجوں کی سفاکست کاچرہ بوری طرح بے نقاب ہوچکا ہے۔

این قطع شده حالت میں بھی روس ایک سلطنت تحااور ابجي كجيدن اور سلطنت بنارب كا لیکن سوال یہ ہے کہ کیامس کی محدود فرمال روائی کی بنیاد روس کی 15 فیصد آبادی کے قتل عام برر کھی جائے کی جو روس سے چھ گنا رقبے یر محیط 89 جموریاؤں میں بست ہے۔ سات دہائیوں تک کسیونسٹوں کی بالادست کے باوجود ان علاقوں میں

مثال کو ذہن میں رکھ کر دیگر علاقے بھی اعلان بغاوت کے لئے کسی نیک ساعت کا انتظار کر رہے

چیچنیا کی جنگ این بوری تبای کے ساتھ نواحی علاقول کی طرف چھیل رہی ہے اور بورے کاکٹیا کو ا پی لیسٹ میں لے سکتی ہے جہال کے عوام دلیرانہ بغاوت کے لئے مشہور ہیں۔ اس جنگ نے روی اقلىتوں كو عموما اور كاكىشيا، سنٹرل ايشيا اور وولگا كے مسلمانوں كوخاص طورير جونكا ديا ہے۔ چیجنیا میں روسی سفاکست کی دنیا کے ہر کونے

مغربی ممالک کی طرف سے روسی داخلی معالمہ قرار دینے کے موقف کی سخت نکت چینی پیچن سرکاری حلقوں می ہوئی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ گذشتہ تین سو سالوں میں چیچنیا کو روس سے ملانے والا کوئی معاہدہ یا واقعہ ہے؟ اور ایے وقت میں کدروس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والاسربیا کے سواکوئی نہیں ہے۔ اس لئے یہ کہنا بھانہ ہوگا کہ روس نے کم از کم متقبل قریب میں خود کو اچھوت بنانے کاسامان کرلیاہے۔ صدر یلتن کتنای اکری لیکن یه حقیت ہے

علاقہ برستی کا جذبہ سلکتار ہا۔ چیجین انقلاب پسندوں کی 👚 ہے ندمت ہوری ہے۔ چیجینیا کے واقعہ کوامریکہ اور 👚 کہ مسئلہ چیجینیا روس کو قومی اور بین الاقوامی دونوں مطحول ر متار کر رہا ہے۔ ایک امریکی دریعہ کے مطابق روس کو اب عالمی مالی ادارے سے قرصنہ کا حصول اور غیر ملکی سرماید کاری سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہوگا۔ این ناراحنکی کے اظہار کے طور پر بورونی اتحاد نے روس سے تجارتی معاہدے مسوخ کرنے کے بارے می سوچنا شروع کردیا ہے۔ امریکی کانگریس مجی روس کو دیا جانے والے قرصنہ روک سکتی ہے۔ تیل کی آمدنی بھی بری طرح متاثر ہوگی كيونكه يائب لائن چيجنيات مي كذرتى ب (انگریزی سے ملخیص و ترجم)

على المزائر نيشنل 19

1995 يال 30016

### The Milli Times International

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-16036/95

(India's first International Urdu Weekly)
49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



پیزی ایل کو باس کی تزئین و ارائش کا خاص مکد ماصل ہے۔ اپنے برسا برس کے تجربے کے بعد ایلس اس بتیج پر پہنی ہے کہ انسانی شخصیت کا اصل بوہر ان باسوں میں کھانا ہے جن میں جسم کے خطوط کو نمایاں کرنے کے بجائے ڈھیلے دُھالے لباسوں کے ذریعہ ان پر اسام کا پردہ ڈالے رکھا جائے۔ اس قسم کے لباس کو مغرب میں عام طور پر کلاسک سوٹ یا قدیم طرز کے فیش کا نام دیا جانا ہے۔ جس میں خاص طور پر نسوانی حسن کو شرم و حیا کے پیکر میں ڈھالے اور لباس سے محص سر پوشی کے علاوہ ذینت کا بھی کام لیا جانا ہے۔ لیے باوقار اور ڈھیلے ڈھالے لباسوں کا دور ایک بار پھر مغرب میں تیزی کے ساتھ لو فی ہوا محسوس ہوتا ہے۔

ایلس کا احساس ہے کہ جدید فیش سے قدیم کی طرف واپسی میں اس معاشرے کارول ہے جو در اصل جسموں کی عربانیت سے اوب کر اب ایک بار پھر شرم و حیاکی دنیا کا طالب ہے۔ ورنہ پچاس کی دہائی میں فروغ پانے والے فیش پر نظر ڈالئے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ لباس کی ترتیب و آرائش میں جسم کو چھپانے سے کمیں زیادہ اسے دکھانے کار جمان پایا جاتا ہے۔ گویا لباس کا بنیادی مقصد ستر اپوشی نہیں بلکہ عورت کے جسم کے ان حصوں کو نمایاں کرنا ہو جس سے انسانی جذبات میں بہیان بر پا ہو اور عورت کو محسل ایک دلکش جنسی جانور کی حیثیت سے دیکھا جاسکے۔ بہیان بر پا ہو اور عورت کو محسل ایک دلکش جنسی جانور کی حیثیت سے دیکھا جاسکے۔ اس رجمان کی بنیاد پر مغرب میں فیش کے بڑے بر سے مدرسے قائم ہوتے اور خاص طور پر ان لباسوں کی تیادی پر نصاب مرجب کے گئے جن کو مین کر عورت اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ کے کہیں باتھ وا ہوئے ، سروں سے دوا ہی زیادہ سے زیادہ کے کہیں باتھ وا ہوئے ، سروں سے دوا ہی زیادہ سے زیادہ کا سے دوا ہوئے ، سروں سے دوا ہی زیادہ سے دیادہ کو ساتھ کی میں کو میں کر عورت اپ

ation

بھل سمابی یموں سے اس دویے پر بی اسجاب میا ہے در سورت اور سردی دائی دندگی کو شیلی دیوں پر بحث کے لئے نہ لایا جائے اور نہ بی ان تمام باتوں کو ہر سر عام بیان کیا جائے جو شرم و حیا کے خلاف سمجھی جاتی ہیں۔ گو کہ شرم و حیا کی واپسی کی سے تحریک ایک خوش آئند عمل ہے۔ خاص طور پر ایک ایس معاشرے کے لئے جبال ساری اخلاقی اقدار ٹوٹ چھوٹ کی ہوں۔ لیکن ایلس جیسی ہے شمار دوشیزاؤں کا احساس ہے کہ ام بھی بسب کھے پھر کا بھی کاسا ہے ،نہ جائے وہ کیا بات ہے کہ حیا کی

احساس ہے کہ المجی یہ سب کچ پھیکا پھیکا ساہ ویہ جانے وہ کیا بات ہے کہ حیا کی واپس نہیں آ واپس کے نعرے کے باوجود اس کے اندرون کا سکون المجی پوری طرح واپس نہیں آ

ر کشش قیمتی لباس کے باوجود ایلس کے چرے پر محروی کی پر چھائیاں اور کچھ کھوت کھوت جانے کا احساس ایک بڑی اہم حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے۔ ایلس کے پاس یقنیا بیش قیمت لباس ہیں لین اس جیسی بے شمار دوشیزاؤں کا درد کچھ اور ہے۔ مادی طور پر آسودہ لین روحانی طور پر بدحال لوٹے پھوٹے معاشرے میں جس چیزی سب سے زیادہ کی ہے وہ ہے تقوی کا لباس ۔۔۔ شرم و حیا کی دالیس کا خیال مبارک ایکن جب تک یہ سب کچھ ایک روحانی تحریک کے بغیر ہو اس کا پھی کا گلانا فطری ہے۔ ایلس کو یہ کون بتات کہ فیش میگزین کے اوران ، طبی ویش پر فیش شو فطری ہے۔ ایلس کو یہ کون بتات کہ فیش میگزین کے اوران ، طبی ویش پر فیش شو کے مظاہرے اور کیم روحانی قوت ہے جس کے بغیر شرم و حیا کا احساس بھی کچھ پھیکا نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی قوت ہے جس کے بغیر شرم و حیا کا احساس بھی کچھ پھیکا دیگھ گھیکا دے گ

ٹوپی عائب ہوتی الیے اسکرٹ کی جگہ مخضر ترین لباس نے لے لی اور کسی کسی تو بنص سمای تنظیموں نے اس دویے پر بھی احتجاج کیا ہے کہ عورت اور سرد کی ذاتی لباس اس طرح مخضر ہوئے کہ سرے پر تک ان محام بالوں کو ہم سر عام النام کو ہم سر عام

ایلس کتی بیں کہ برسمابرس تک عربانیت کے ماحول میں رہ کر ایسالگا ہے گویا زندگی کالطف جاناربامورند تواب انسانی تعلقات من وه پهلی سی کششش ہے اور نہ ی گرماگرم رہ جوش جذبات کاعمل دخل۔ ازدوجی زندگی کے تعلقات بھی کھے ٹھنڈے معندے بڑگے ہیں۔ اور محرجب شرم وحیاکو مکمل رخصت کر دیا جائے توایسالگا ہے کویاسے کچہ پھیکا بھیکا ساہو۔ ایکس کا احساس ہے کہ وہ اپنے نئے تراشدہ لباس میں ، جس میں اس کے بقول عورت کے تقدی کو وقار عطاکرنے کی خاص طور پر کوششش کی گئی ہے ،کچیزیادہ بھلی بھلی سی لکتی ہے اور اسے اندر سے مکی گونہ سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ساتر لباس کی واپسی گویا اس بات کا اظہار ہے کہ مغرب اپنے مروج اقدار سے تگ آكراكي نى دنياكى تلاش سي ب جبال سب كچيد دهكا دهكاسا بو عورت كاتفدس محفوظ مواور عفت وعصمت جي الفاظ كاوجود باقى مو - الجى زياده دن نهي بوت جب امریکہ کے دارا کھومت واشکٹن ڈی سی میں تقریبا پچاس ہزار نوجوان اوکیوں نے عفت وعصمت کی حفاظت کے لئے ایک شاندار مظاہرہ کیا تھا اور عهد کیا تھا کہ امریکی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے وہ پاکنرگی کی زندگی گذاری کی اور شادی سے پہلے اپنے کسی بھی دوست ہے کوئی جسمانی تعلق استوار نہیں کریں گی۔ پھراسی ملک میں عن خواتین تظیموں نے یہ مطالب بھی شروع کر دیا ہے کہ عورت کو ملازمت کی ز حمت دینے کے بجائے مشرقی معاشرے کی طرح کھر میں دہنے کا حق دیا جائے۔ پھر